





| موانح عمســري |                                        | 5            | حنيف من الله عنه           | ت ا مام اعظم ا بو | حصرر       |
|---------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------|
| 108           | •                                      |              | عيسى كاو شقه               | الی مکه موسیٰ بر  | <i>9</i>   |
| 109           | •                                      | •            | •                          | وسبيع حرم كامسئل  | ij.        |
| 110           |                                        | وحنيفه       | دراورا مام اعظم ال         | ليفدا بوجعفرمنصو  | خا         |
| 112           | •                                      |              | ق ایک تناب                 | بع وشرا سے<br>ع   | j;         |
| 112           | -<br>•                                 |              |                            | بنداوروا قعات     | _          |
| 124           | •                                      | · .          | توبه                       | س بن مخطبه کی     | 7          |
| 130           | •<br>·                                 | نظم فی حمایت | بكاخروج اورامام            | نفس ذكيه          |            |
| 135           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | •            | لِت                        | مام اعظم کی شر    | •1         |
| 138           | •                                      |              | نيا کې پيش کش              | ؤ فہ کے عہدوق     | 5          |
| 141           | . • .                                  | وراسيري      | به قضا کی پی <i>ش کش</i> ا | نداد کےمنصب       | ريخ        |
| 149           |                                        |              | · ·                        | وفات              |            |
| 149           | •                                      |              |                            | إريخ و فات        | <b></b>    |
| 151           | •                                      |              |                            | ی ندا             | iš<br>•    |
| 152           |                                        | •            | •                          | ا ژات             | <b>j-</b>  |
| 154           |                                        | ·            | ن اوراخلاق                 | محامدومحا         |            |
| 154           |                                        |              |                            | لبيدولباس         | 0          |
| 155           |                                        |              | -                          | اتی زندگی         | ;          |
| 156           | •                                      |              | رروز د                     | تعمولات شب و      | ^          |
| 158           | •                                      |              | · ·                        | و د وسخا          | 7.         |
| 165           |                                        |              |                            | مانت د اری<br>ر   | · <b>!</b> |
| 168           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              |                            | مبروحكم<br>       |            |

| موانح عمسبري | حضرت امام اعظم الوحنيف رضي الأعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170          | عبادت وریانیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175          | خثیت الٰی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . 179        | ز بدوتقو ئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 182          | كثف وفراست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 185          | والدین سے حن سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 187          | یر وسیول سے حن سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 188          | اساتذه كاادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190          | جامع مكارم اخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 193        | حق گوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197          | ائمه وعلما ہے کہار کے اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 205          | امام اعظم کی تابعیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 205          | تا بعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210          | ائس بن ما لک کی زیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211          | عبدالله بن حارث بن جزء کی زیارت اوران سے روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 212          | عبدالله بن ا بی او فیٰ کی زیارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 214          | صحابه کرام سے روایت<br>ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 216          | امام فضل بن د کین<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| , 216        | ا مام یکی بن معین<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 220          | علم وضل عنا من من الماركة الما |
| 227          | ا ما م اعظم او رعلم کلا م ومنا ظر ه<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| موانح عمسري | .8                                    | و حضرت امام اعظم الوحنیف شی الله عنه     |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 297         |                                       | آزاد عدلریه کاقیام                       |
| 299         |                                       | قاضی ابو بوسف<br>ر                       |
| 303         | •                                     | قاضی لیجنی بن اکثم                       |
| 304         |                                       | قاضی احمد بن بدیل                        |
| 305         | -                                     | هنگ فقه حنفی کے اساسی اصول               |
| 312         |                                       | كتاب الله                                |
| 314         |                                       | سنت                                      |
| 316         |                                       | اقوال صحابه                              |
| 317         |                                       | اجماع                                    |
| 319         |                                       | قياس                                     |
| 322         |                                       | استحمان                                  |
| 324         | -                                     | تعامل وعرف میر                           |
| 325         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فقه منقی کے ناقلین                       |
| 327         | •                                     | (1) قاضى الويوسف رضى الله عنه            |
| 329         | •                                     | عهده فضا                                 |
| 329         | •                                     | فقه و اجتها د                            |
| 331         | •                                     | تصانیف                                   |
| 331         | •                                     | كتاب الخراج                              |
| 334         | ·                                     | (2) امام محمد بن حن شيباني رضي الله عنه  |
| 335         | •                                     | حلقه د رس                                |
| 336         |                                       | فدمت مدین<br>سیدسیدسیدسیدسیدسیدسیدسیدسید |
|             | -                                     | ·-                                       |

| موانح عمسسری<br>مستوری | ·<br>                                 | 9 | الوحنيفهرضي الأءينه    | حضرت امام اعظم ا |
|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------|
| 336                    | •                                     | - | •<br>:                 | فقه و اجتها د    |
| 338                    |                                       |   |                        | تصنيفات          |
| 338                    |                                       | - | · · ·                  | ظاہرروایت        |
| 338                    |                                       |   |                        | مبسوط            |
| 338                    | •                                     | • | •                      | جامع صغير        |
| 339                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |                        | جامع كبير        |
| 339                    |                                       |   |                        | زیادات           |
| 340                    |                                       | • | •                      | ميرصغير          |
| 340                    |                                       | • |                        | میرکبیر.         |
| 340                    |                                       |   |                        | امام محداو رفضا  |
| 341                    |                                       | • | رضى الله عنه           | (3) . امام زفر   |
| 342                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • |                        | تطقه درس         |
| 343                    |                                       |   | •                      | اجتهاد           |
| 344                    |                                       |   | يزيدرضي الندعنه        | (4) عافیه بن     |
| 345                    |                                       | • | ن مبارك رضى الله عنه   | (5) عبدالله!     |
| 347                    | •                                     |   | •                      | علم وقضل         |
| 348                    |                                       | • | •<br>•                 | حديث             |
| 349                    |                                       | • |                        | فقه              |
| 349                    |                                       | • | زياد رضى الله عنه      |                  |
| 352                    |                                       | • | ، بن غياث رضي الله عنه | (7) امام حفو     |
|                        |                                       |   |                        |                  |

| موانح عمسبري |   | [ ()<br> | مفسرض النّدعنه<br> | ا ما م اعظم ا بوحنه<br>  | حضرت  |
|--------------|---|----------|--------------------|--------------------------|-------|
| 355          | • |          | •                  | وقنيا                    | فقه   |
| 356          |   |          | l l                | مسعر بن كدا              |       |
| 357          |   | ,        | راح ضي الله عنه    | •                        |       |
| 360          | • | -        | تعلم               | ر د رس او رفضیلر         | حلق   |
| 360          |   |          |                    |                          | فقه   |
| 361          | • |          |                    | نيف                      | تصا   |
| 362          |   |          | رضي اللدعنه        | يزيد بن ہازون            | (10)  |
| 363          | • |          |                    |                          | فقتر  |
| 364          |   |          |                    | وبدب                     | علمی  |
| 365          |   | ئنہ      | پازائده رضی الله   | بھیٰ بن <i>زکر</i> یاا د | (11)  |
| 367          |   |          |                    | نيف                      | . تصا |
| 368          |   | ,        |                    |                          | فقه   |
| 369          |   |          | بفهرش الندعنه      | حماد بن اني عن           | (12)  |
| 371          |   | •        | (                  | فقه حنفی کاشیور          |       |
| 379          |   |          | عام                | فقه جنفی کا قبول         | 33    |

# حضرت امام اعظم الوحنيفة نقوش ما المعانية

نام ونسب

اسم گرا می نعمان ، کنیت ابوحنیفه اورلقب امام اعظم اورسراج الامه۔ صاحب حدائق الحنفیہ نے نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے:

نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یز دگرد بن شهریار بن پرویز بن نوشیروال ـ ( حدالق الحنفیص ـ ۲۲)

لیکن جمہورائمہاورمورخین کے نز دیک متفق علیہ سلسلہ نبہ ہے:

نعمان بن ثابت بن زوطیٰ (نعمان) بن ماہ (مرزبان) (وفیات الاعیان ج م ص ۳۰۵) اسم گرامی نعمان کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن جرم کی لکھتے ہیں:

اتفقوا على انه النعمان وفيه سر لطيف اذا صل النعمان الدم الذى به قوام البدن ومن ثمه ذهب بعضهم الى انه الروح فابو حنيفة رحمه الله به قوام الفقه ومنه مشامد الركه وعويصاته اونبت احمر طيب الروح الشقيق او الارجوان بضم الهمزة فابو حنيفة رحمه الله طابت خلاله وبلغ الغاية كماله اوفعلان من النعمة فابو حنيفة نعمة الله على خلقه

(الخيرات الحسان ص ٢١)

ائمہ اس پرمتفق ہیں کہ آپ کا نام نعمان ہے اواس میں ایک نطیف راز ہے بعمان کی اصل ایسا خون ہے جس سے بدن (کا ڈھانچہ) قائم ہوتا ہے ،اسی و جہ سے بعض نے کہا ،کہ نعمان کا معنی روح ہے ،پس امام الوحنیفہ کی و جہ سے فقہ اسلامی کا ڈھانچہ قائم ہے اور آپ ہی فقہ یعنی تمام اسلامی احکام کے دلائل اور مشکلات کے طل کی بنیاد ہیں یا نعمان کا معنی سرخ خوشبو دار گھاس ہے یا ارغوان کے رنگ کو نعمان کہتے ہیں ،اس معنی کی رو سے امام الوحنیفہ کی عادات مبارکہ اچھی ہوئیں اور آپ کا کمرل انتہا کو پہنچا یا نعمان کا لفظ نعمت ہیں ۔

تعمت سے فعلان کے وزن پر ہے بس امام الوحنیفہ مخلوق پر اللہ کی نعمت ہیں ۔

آپ کی شخصیت اسم باسمی تھی ۔

کنیت ابوطنیفہ کسی صاحبزادی کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ آپ کی اولاد میں صرف ایک صاحبزاد ہے حماد میں۔ یہ کنیت معنی وصفی کے لحاظ سے ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

قُلْ صَلَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِينَفًا ـ (آل عمر ان - ۹۵/۳) فرما دو! الله نے کچ کہا،تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، جو ہر باطل سے منہ موڑ کرصر ف اللہ تعالیٰ کے ہوگئے تھے ۔علامہ ابن جرم کی لکھتے ہیں:

وعلى ان كنيته ابو حنيفة مؤنث حنيف وهو الناسك او المسلمر لان الحنف الميل والمسلمر مأئل الى الدين الحق المسلمر الخيرات الحمان ص-۱۹)

آپ کی کنیت ابوصنیفہ ہونے پر اتفاق ہے، جوصنیف کا مونث ہے۔ صنیف کامعنی ناسک (عبادت گزار) یاملم ہے کیونکہ حنف کامعنی مائل ہونا ہے اورمسلم دین حق کی طرف مائل ہوتا ہے۔

#### ولادت:

امام اعظم کی ولادت کے بارے میں تین اقوال ہیں۔ (۱) ۸۰ ھ(۲) کے ھ(۳) 11 ھ
جمہورائمہ کے نز دیک قول مقبول ومعروف ومختار ۸۰ ھے، جس کے قائل اسماعیل
بن حماد بن ابوعنیف نعمان ، ابنعیم ، ابر اہیم بن علی شیرازی ، محد بن طاہر قیسر انی ، امام ابن
جوزی ، امام ذہبی عبد القاہر بن ابی الوفاء قرشی ، ابن جرم کی اور احمد بن محمد ہیں۔ 2 ھ
کا قول کرنے والے امام ابن حبان ، ابو القاسم سمنانی ، امام سمعانی ، بدر الدین عینی
ہیں۔ ۲۱ ھ کا قول کرنے والے امام مزاحم ہیں۔

ابن خلکان نے اول کو اضح بتایا ہے۔ (وفیات ابن خلکان: ۵/۱۲۱۸)

#### خاندان اورآباؤ اجداد:

امام اعظم کے آباؤ اجداد فاری الاصل تھے،ان کے وطن کے بائے میں مور خین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں،انبار کے رہنے والے تھے اور بعض بابل کا باشدہ قرار دستے ہیں، یہی زیادہ تھے۔امام عبدالرحمن مقری فرماتے ہیں:

کان ابو حنیفة من اهل بابل و تاریخ بغدادج ۳۲۵ (۳۲۵) ابو منیفه ایل سے ہیں۔

خطیب کی ایک روایت میں جوعمر بن حماد سے ہے زوطیٰ کاوطن کابل قرار دیا گیاہے: فاما زوطیٰ فانه من اهل کابل ۔ (ایضاً) قاضی بہلول الحمان التنوخی کا قول ہے:

ثابت والدابي حنيفة من اهل الانبار. (تهذيب الاساء واللغات ج-٢،٩٥٢) آبائی وطن کے سلیلے میں مختلف روایات کی تطبیق اس طرح بھی ہوسکتی ہے،کہ امام صاحب کے اجداد نے مختلف مقامات پر قیام کیا ہو، آخر میں بابل کو وطن بنایا، جہاں سے زوطیٰ قبول اسلام کے بعد کو فرمنتقل ہو گئے۔

آپ کے دادا زوطیٰ نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا، نعمان سے قبول اسلام کے بعد کو فہ میں سکونت اختیار کی جواس وقت حضرت علی کرم الندو جہدالکریم کا دارالخلافہ تھا اور وہ بھی بھی بارگاہ امیر المونین میں عقیدت و ارادت کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔

ایک بارنوروز کےموقع پرجوایرانیوں کی عید کادن ہے، فالو د ہ بطور نذر پیش کیا،حضرت علی شنے ارثاد فرمایا:

نوروزناکل یومر (تاریخ بغدادج ۱۳۳۳) (۲۲۴۳)

"همارے یہال ہرروزنورروز ہے۔"

جب امام صاحب کے والد ثابت کی ولادت ہوئی، تو نعمان ان کو حضرت علی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے ثابت اور ان کی اولاد کے لیے وُعائے خیر فرمائی۔ مدینة العلم حضرت علی کی وُعائی کا اثر ہے، کہ ثابت کے گھروُنیائے اسلام کے عظیم مجتہد، جلیل القد رفقیہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی الله عند کی ولادت باسعادت ہوئی۔

امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کابیان ہے:

انا اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان من ابناء فارس الاحرار والله ماوقع علینا رق قسط ولد جدی فی سنة ثمانین و ذهب ثابت الی علی بن ابی طالب و هو صغیر و دعاله بالبر کة و فی ذریته و نحن نرجو من الله ذلك ان یکون قد

استجاب الله ذلك لعلى بن ابى طالب فينا.

(تاریخ بغدادج۔ ۱۳۱۳س ۱۲۲۳)

میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن مرزبان از اولاد فرس احرار ہول اللہ کی قسم ہم پر بھی غلامی نہیں آئی ہے، میرے دادا (حضرت ابوطنیفہ) کی ولادت ۸۰ ھیں ہوئی۔ (ان کے والد) ثابت چھوٹی عمر میں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس گئے، حضرت علی شن ابی طالب کے پاس گئے، حضرت علی شن ان کے ایان کے ایوران کی اولاد کے لیے برکت کی دُ عالی اور تمیں اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی ہی دُ عا ہمارے حق میں قبول فرمائی۔

امام صاحب کے معاندین نے تقیص ثان کی عرض سے یہ روایت بیان کی کہ آپ کے والد بنی تیم اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، سم ظریفی یہ ہے کہ اس روایت نے خوب شہرت پائی، حالا نکہ اس قسم کی غلامی ثابت بھی ہوتو کسر ثان گی بات نہیں، اسلام کے نظام مساوات نے تو آقائی غلامی کی تمیز مٹادی اور صدر اسلام ہی میں ایسے مقتد راصحاب علم غلاموں کی بڑی جماعت نظر آتی ہے، جو اپنی علمی و دینی وجاہت کے مبیب بڑے ہر احرار پر فوقیت رکھتے تھے حضرت من بصری ، ابن سیرین، طاؤس، نافع ، عرمہ مکول جو اسپنے عہد کے مقتد اتے عالم تھے، وہ خو دیاان کے باب دادا غلام رہ فا ثابت بھی ہوجائے تو کچھ عار نہیں ، لیکن تمام قوی شہاد تیں اس کے خلاف ہیں۔

زوطیٰ اول اول معلمان ہوکر اسلامی معاشرہ میں شامل ہوں گے تو معاشر تی ضرورتوں نے زوطیٰ کو مجبور کیا ہوگا ، کہ وہاں کے رہنے والول سے دوستانہ تعلق پیدا کریں ، پیطریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھااوراس قسم کے تعلق کو ولا ، کہتے ہیں جس کا مشتق مولیٰ ہے ، مولیٰ غلام کہتے ہیں اس طرح تفظی مثارکت سے بعضوں نے زولیٰ کو غلام

میم کھ لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل اختیار کر کے کسی قدر عام ہوگیا. جس کی و جہ سے اسماعیل کو واضح کرنا پڑا کہ' والنہ ہمارا فاندان جمیح کسی کی غلامی میں نہیں آیا۔'
جج تو یہ ہے کہ زوطیٰ نے قبول اسلام کے بعد کو فہ کے مشہور عرب فاندان قبیلہ بنی تیم اللہ تعلیہ سے تعلقات اور مراسم قائم کئے اس فاندان کے افراد نجابت وشرافت کی و جہ سے 'مصابیح اظلم'' یعنی ظلمتوں کے چراغ کہلاتے تھے، زوطیٰ نے ان سے تیمناً نبعت ولاء قائم کرلی اور اسی سے مشہور ہوئے۔

امام اعظم کے ثاگر دول میں عبداللہ بن عبداللہ بن یزیدمقری مکی مولیٰ آل عمر متوفیٰ رجب ۲۱۲ھ بیں ان کاوا قعہ امام طحاوی نے انہی کی زبان میں بیان کیا ہے، کہ میں جب امام البوحنیفہ کی خدمت میں گیا، تو انہوں نے کہا، کہتم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایساشخص ہوں ،جس پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے کراحیان کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے کراحیان کیا۔ اس پر امام صاحب نے کہا:

لا تقل هكذا ولكن والي بعض هولاء الاحياء ثمر انتمر اليهمر فأني كنت كذالك. (مشكل الآثار،جم،ص٥٨)

تم ایسانه کہو، بلکہ تم ان قبائل میں سے کسی کی ولاء میں آجاؤ بھران کی طرف اپنی نبت کرو میں بھی ایسی ہی نبیت رکھتا ہول ۔

ال سے معلوم ہوا کہ امام اعظم کا خاندان بنی تیم اللہ کامملوک اورغلام ہمیں تھا، نہان کے ہاتھ پرمسلمان ہوا تھا، بلکہ عجم کے دیگر مسلم خاندانوں کی طرح یہ خاندان بھی ایک شریف قبیلے سے رشہ ولاء قائم کر کے اس طرف منسوب ہوا اور یہ روایت بے اصل ہے، کہ امام صاحب کے والد کابل سے گرفتار کر کے کوفہ لائے گئے جہاں قبیلہ تیم اللہ کی ایک عورت نے ان کوخرید کر آزاد کیا، یاان کے دادااس قبیلے کے غلام تھے۔ اس طرح

یہ قول بھی بے اصل ہے کہ امام صاحب خالص عربی انتمال تھے، غالباً یہ بات امام صاحب کو مجمی غلام کہنے والوں کے جواب میں کہی گئی ہے۔

کو فہ کے مشرقی علاقہ میں یمنی قبائل آباد تھے، امام صاحب کے دادا نے اسی علاقے میں بود و باش اختیار کی تھی۔

#### وسيع تجارت:

امام اعظم نے مرکز علم کوفہ میں آ نکھ کھولی تھی ، آپ کے والدصاحب حیثیت شرفا میں تھے، اس لیے آپ نے شعور کی منزل پر قدم رکھنے کے بعد کو چہام کی طرف رُخ کیا، تذکرہ نگاروں نے ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی صراحت نہیں گئی ہے، کیان یہ بعیداز قیاس ہے، کہ وہ اوائل جوانی میں علم سے بے بہرہ رہے ہوں ، آپ نے مروجہ علوم وفنون کی درسگا ہوں سے کب فیض کیا، ہاں آپ کی معاشی اوتجارتی مصروفیات نے ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کیلئے موقع نہ دیا، تجارتی امور میں دینی وشرعی اُصول کے مطابق عمل پیرا ہونا صاف طور پر ظاہر کرتا ہے، کہ آپ نے امور تجارت اورمعاملات کوشرعی نہج پرانجام دینے کی صلاحیت پیدا کرلی تھی۔

امام صاحب نے کسب معاش کے لیے ریٹمی کیروں کا کارو بارشروع کیا،ان کے بیاں خزباخی کا ایک کارخانہ تھا۔خطیب بغدادی کا بیان ہے:

كأن ابو حنيفة خزاز او دكأنه معروف فى دار عمروبن حريث. (ج٥١٩ ٣٢٥)

ا بوصنیفہ خز کیڑے کے تاجرتھے،ان کی دوکان عمرو بن حریث کی کوٹھی میں عام طور پر مشہورومعروف تھی ۔ دارغمرو بن حریث کوئی جھوٹا سامکان نہیں تھا، بلکہ ایک بڑا کمپاؤنڈ تھا۔جس میں متعدد عمارتیں تھیں اور انہیں عمارتوں میں خزبانی کے کارخانے تھے، کام کرنے والے بھی ای احاطے میں قیام کرتے تھے، یا یہ بھی ممکن ہے، کہ خزبافوں کی جماعت انفراد ی طور پر یہ کام کرتی تھی اور تیار شدہ خزکے تھان امام اعظم کے ہاتھوں فروخت کرتی تھی ، امام صاحب اپنے کارخانے کے تیار شدہ مال کے علاوہ دوسرے شہروں کے تیار شدہ مال کے علاوہ دوسرے شہروں کے تیار شدہ کی خرید کیا کو تیار شدہ کے کہڑے جھی خرید کیا کہ ایک شخص سے آٹھ آٹھ ہزار در ہم کے کہڑے خرید کے جاتے ۔ (موفق ج ۱ جس ۲۲)

امام صاحب کی تجارتی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگانا آسان ہوگا، کہ کوفہ سے سینکڑوں میل دورشہروں میں بھی آپ کی تجارتی ثاخیں پھیلی ہوئی تھیں، بصرہ، مرو، نیثا پوراور بغداد میں آپ کے تجارتی نمائندے ہوتے جہاں امام صاحب کا مال جاتا اوران جگہول سے بھی آپ کے پیاس مال تجارت آتا۔

حن بن رہیع کہتے ہیں:

كأن قيس ابن الربيع يحدثني عن ابي حنيفة انه كأن يبعث بالبضائح الى بغداد فيشترى بها الامتعة ويحملها الى الكوفة وبالبضائح الى بغداد قيشترى بها الامتعة ويحملها الى الكوفة والمربح بالمربح المربح المربح (تاريخ بغداد جربه المربح)

قیس بن رہیع ہم سے ابوطنیفہ کے متعلق روایت بیان کرتے تھے کہ ابوطنیفہ بغداد سرمایۂ تجارت بھیجتے تھے اور وہال کی چیز اس سرمایہ سے خریدی جاتی تھی وہی کو فہ لاد کرروانہ کی جاتی تھی۔

معجم المصنفین میں تبیین الصحیفہ کے حوالے سے قال کیا ہے:

قداتواتر عنه رحمه الله انه كأن يتجرفى الخز مسعود اماهرا

فیه وله دکان فی الکوفة و شرکائه یسافرون فی شراء ذلك وبیعه را در این الکوفته و شرکائه یسافرون فی شراء ذلك وبیعه (حدا)

امام ابوصنیفہ کے متعلق بتواتر یہ بات منقول ہے، کہ وہ خزکے ایک بڑے کامیاب تاجرتھے اور اس میں ان کو خاص مہارت حاصل تھی، کو فہ میں ان کی دکان تھی اور تجارتی کارو بارمیں ان کے بہت سے شرکاتھے جوخز کی خرید وفر وخت کے لیے سفر کرتے تھے۔

اگر جو ترمی ان کے بہت سے شرکاتھے جوخز کی خرید وفر وخت کے لیے سفر کرتے تھے۔

آپ کے شرکائے تجارت میں حفص بن غیاث کا نام بہت مشہور ہے جو تیس مال تک آپ کے شرکائے تجارت رہے خود حفص کا بیان ہے:

کنت شریك ابی حنفیة ثلاثین سنة و (موفق جاب ۲۲) میں تیس مال تک ابوطنیفہ کے ماتھ شریک رہا۔

امام اعظم تجارت میں مددرجد یانت داراورصاد ق القول واقع ہوئے تھے، آپ چارایسی صفات سے متصف تھے، جن کا تعلق معاملات سے ہے، ان اوصاف کی بناء پر آپ ایک کامل اور ماہر تاجر بنے ۔ (۱) آپ کانفس غنی تھالالج کااٹر کسی وقت بھی آپ پر ظاہر نہیں ہوا، حالا نکہ لالج کااٹر اکٹر نفوس پر غالب آجا تا ہے ۔ (۲) نہایت درجہ امانت دارتھے (۳) عفو و درگر رآپ کی خصلت تھی نفس کی و نائت سے اللہ نے آپ کو مفوظ فر مایا تھا۔ (۳) آپ بڑے دیندار شریعت کے احکام پر بختی سے ممل پیرا، دن کوروزہ رکھتے تھے اور رات کو عیادت کرتے تھے۔

ان اوصاف عالیہ کا اجتماعی طور پر جوا تر تجارتی معاملات پر مرتب ہوا،اس کی وجہ سے تاجروں کے طبقے میں آپ کو انفرادی مقام حاصل ہوا، بیشتر افراد نے آپ کی تجارت کو ابو بکرصد پل رضی اللہ عنہ سے تثبیہ دی ہے۔

خرید وفروخت کے وقت امانت داری کے طریقے پر عامل ہوتے تھے۔

امام صاحب بیجنے والے کی غفلت سے فائد وہمیں اُٹھاتے تھے، بلکہ بیج کیفیت کی ہدایت فرماتے تھے یہ

ایک عورت آپ کے پاس ریشی کپڑا بیخے کے واسطے لائی، آپ نے اس سے دام پو چھے، اس نے ایک سو بتایا، آپ نے فرمایا، کہ بیزیادہ کا ہے، تم کیا کہتی ہو، اس نے ایک سو بڑھائے اور اس طریقے پر چارسو تک بینچی، آپ نے فرمایا کہ یہ چارسو سے زیادہ کا ہے، وہ بولی تم مجھ سے مذاق کرتے ہو آپ نے فرمایا کسی شخص کو لاؤ کہ وہ اس کے دام لگائے چنا نچہ وہ ایک شخص کو لائی اور اس نے پانچ سو دام لگایا، امام صاحب نے اسے خرید لیا۔ (الخیرات الحمان سے کے دام لگائے۔ (الحمان سے کے دام لگائے۔ (الخیرات الحمان سے کیا کھی کے دام لگائے۔ (الخیرات الحمان سے کیا کھی کے دام لگائے۔ (الخیرات الحمان سے کہ کا دام لگائے۔ (الخیرات الحمان سے کیا کھی کے دام لگائے۔ (الخیرات الحمان سے کہ کا دام لگائے۔ (الخیرات الحمان سے کیا کھی کا دور الحمان سے کھی کے دام لگائے۔ (الخیرات الحمان سے کھی کھی کے دام لگائے۔ (الحمان سے کا دام لگائے۔ (الحمان سے کیا کہ کی کھی کے دام لگائے۔ (الحمان سے کھی کے دام لگائے۔ (الحمان سے کہ کیا کے دام لگائے۔ (الحمان سے کہ کی کے دام لگائے۔ (الحمان سے کہ کی کھی کے دام لگائے۔ (الحمان سے کہ کی کے دام لگائے۔ (الحمان سے کہ کی کھی کے دام کی کھی کے دام لگائے۔ (الحمان سے کھی کے دام لگائے۔ (الحمان سے کھی کے دام کے دام لگائے۔ (الحمان سے کھی کے دام کے دام

اگر مال میں کوئی عیب ہوتا، تو اسے خریدار کو دکھا کر فروخت کرتے۔خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں:

ایک کپڑے میں کچھ عیب تھا، آپ نے اپنے شریک حفص بن عبد الرحمٰن کو وہ عیب دکھایا اور ان سے کہا، اس کپڑے کو فروخت کرتے وقت پرعیب کا ہک کو دکھا دینا جفص مال لے گئے اور اس کو بیچ کررو پریہ لے آئے، لیکن اس عیب دار کپڑے کا عیب کا بک کو بتانا بھول گئے، جب امام ابوحنیفہ کو اس کا علم ہوا، آپ نے ساری رقم عیب کا بک کو بتانا بھول گئے، جب امام ابوحنیفہ کو اس کا علم ہوا، آپ نے ساری رقم عدقہ کردی۔ (تاریخ بغداد، جسم ۱۳۹۸)

ای صدق وامانت نے آپ کی تجارت کوخوب فروغ دیا۔

#### مديبنه كاسفر

ایک دن امام صاحب د کان پرند تھے بھی کارندے نے ایک خریدار کومقررہ قیمت سے زیادہ کیڑا فروخت کر دیا، امام صاحب نے آ کر جب حیاب دیکھا تو معلوم ہوا کہ

قیمت زیاده لی گئی ہے، فروخت کرنے والے کو آپ نے غصہ سے دیکھااور فرمایا: تغر الناس وانت معی فی دکانی۔

تم لوگوں کو دھوکہ دیسے ہو حالا نکہ تم دکان میں میرے ساتھ رہتے ہو۔

بیان کیا جاتا ہے ، کہ خریدار مدینہ منورہ کا رہنے والاتھا، کپڑا لے کروہ مدینہ روانہ

ہو چکا تھا، امام صاحب کے لیے یہ خیال اذبت ناک تھا، کہ دھو کے سے زیادہ قیمت

لے لی گئی، امام صاحب نے صرف خریدار کو زائد قیمت لوٹا نے کے لیے مدینہ منورہ کا

سفر کیا، شکل بھی ، کہ خریدار کو بہچا سنتے نہ تھے، ایک دن مسجد میں بیٹھے، تو ایک شخص کو نما ز

مار کیا، شکل بھی ، کہ خریدار کو بہچا سنتے نہ تھے، ایک دن مسجد میں بیٹھے، تو ایک شخص کو نما ز

کی حالت میں دیکھا، جو آپ کی دکان کا کپڑا پہنے ہوئے تھا، جب وہ نما زسے فارغ ہوا،

تو امام صاحب نے اس سے کہا:

هذا الثوب الذي عليك هو ثوبي ـ

یہ کیرا جوتم نے بہن رکھاہے،میراہے۔

اس شخص نے کہا، آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں، میں نے تواسے کو فہ میں ابو صنیفہ کی دکان سے ایک ہزار درہم میں خریدا ہے، توا مام صاحب نے کہا، ہم ابو صنیفہ ہوں، ہم نے یہ تو بہجان لو گے؟ اس نے کہا، ہاں! امام صاحب نے کہا، میں ابو صنیفہ ہوں، ہم نے یہ کپڑا مجھی سے خریدا ہے، اس نے جواب دیا نہیں، امام صاحب نے کہا کہ تم اس کی قیمت لے لو کپڑا مجھے واپس کردواس شخص نے کہا میں اسے چند بار پہن چکا ہوں، قیمت لے لو کپڑا مجھے واپس کردواس شخص نے کہا میں اسے چند بار پہن چکا ہوں، مناسب نہیں بھتا کہ واپس کردواس اگر آپ چاہیں مزید قیمت ادا کردول، امام صاحب نے فرمایا، میں قیمت میں اضافہ نہیں جا ہتا یہ کپڑا تو چار سودرہم کا ہے اگر تم چاہوتو چھ سو درہم میں لوٹادوں اور کپڑا اتم بہنویا اسپنے ہزار درہم لے لواور کپڑا واپس کردوتم نے جواسے باربار بہنا ہے یہ تمہارے لیے طال ہے، تواس آدمی نے کپڑا نہیں لوٹایا اور

ایک ہزار درہم قیمت ہی پر رانبی ہوگیا ابوعنیفہ نے انکار کیا تو اس شخص نے کہا اگر ایسا ہے تو آپ مجھے چھ سو درہم واپس کر دیجئے آپ نے چھ سو درہم واپس کر دیئیے اور کوفہ لوٹ آئے۔(موفی ج ام ۱۹۹)

امام صاحب نے تقاضائے دیانت پورا کرنے کے لیے کو فہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیااورزا تدقیمت لوٹانے کے بعدا نہیں سکون نصیب ہوا۔

# منافع تجارت كامصرف:

امام صاحب كاوليع وعريض كارو بارتجارت تقاجائز ذريعه معاش اوراس فارغ البالى فى بناء پرائمه و امراكے تحفول مسے خود كومحفوظ كرنا تھاا ورساتھ ہى ساتھ منافع تجارت سے علماء، فقها، ضرورت مند تلا مذه أور دوسر بے مفلوک الحال عاجت مندول کی امداد اور حاجت روائی تھا، یہ نہ مجھنا چاہیے کہ امام صاحب نے بڑے پیمانے پرجو تجارت کی ، اس کا مقصد جلب منفعت اور ذخیره اندوزی تھا،انہوں نے تجارت کی منفعتوں کو بھی محفوظ نہیں رکھا، بلکہ اسے اہل حاجت پر سال بسال خرچ کرتے رہے، علماء کی مددمعاش کے لیے وہ تجارت کا ایک حصہ خاص کر دیستے اور اس کی کل آمدنی ان کی نذر کردسینے تا کہ علمائے حق پوری فراغت اور دہمعی کے ساتھ علم دین کی خدمت انجام د سینے رہیں، ہدیوں کا پیسلم پورے سال جاری رہتا، آخر میں جورقم پیج جاتی، وہ اساتذہ محدثین اور فقہا کی ضروریات پرخرچ کرتے اور فرماتے میں نے اسپیخ مال سے کچھ نہیں دیا ہے، یہ سب اللہ کا مال ہے اس نے اسپی فضل و کرم سے تمہارے واسطے مجھے دیا ہے، جومیں پیش کرتا ہوں \_ انفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا الاالله فأني لا اعطيكم من مالي

10070

شیئا ولکن من فضل الله علی فیکم وهنه ارباح بضائعکم فانه هو والله هما یجریه الله لکم علی یسی فما فی رزق الله حول لغیری هو والله هما یجریه الله لکم علی یسی فما فی رزق الله حول لغیری و الله می الله می

تم لوگ اسے ابنی ضرور بیات میں خرج کرواور سرف الله کاشکرادا کرو، کیونکہ میں نے تم کو اپنے مال سے کچھ نہیں دیا ہے، بلکہ یہ میرے اوپر الله کافضل ہے تمہاری بابت اور یہ تمہارے سامان کے منافع میں خدا کی قیم الله تمہارے لیے اس کو میرے ہاتھ سے جاری فرما تاہے، الله کے مال میں غیر کی گنجائش نہیں ۔

امام صاحب آخر دورتک میمی مصروفیات اورمثاغل کے باوجود کسب معاش کے لیے تجارت سے وابستہ رہے، جس کی بناء پر آپ نے خود اعتمادی، بے لوث خدمت اور حق کے لیے تجارت و بے باکی کاملکہ پیدا کیا اور امراو خلفاء کے تحا اَف اور نذرا نول کی طرف بھی آئکھا گھا۔

## تحصیل علم فی تحریک:

امام اعظم کاوطن کو فدعلم وفن کامر کزتھااوراس شہر کی علی فضاء کومعلم اُمت حضرت عبد اللہ بن معود رضی اللہ عند اور مدینة العلم حضرت علی کرم اللہ و جہداور دیگر صحابہ و تابعین کی سرپرستی کا شرف حاصل تھا، جامع کو فد کی ہر محراب کسی مذکبی شنخ کی در رگا ،تھی ، بیاسی کا ظریت حضرت امام اعظم کی ابتدائی زندگی کا زمانہ فتنہ وفیاد کا زمانہ تھا ،مختار تقی اور عبد اللہ بن زبیر کی بماط سلطنت اُلٹ جگی تھی اور اموی اقتدار اپنے بال و پر پھیلارہا تھا، شخصی حکومت کے استحکام کی راہ میں سخت دشواریال تھیں، چنا نچہان مشکلات پر قابو پانے کیلئے ظالم و جابر اعمال و امر اشہرول اور صوبول میں مقرر سے جانے عبد الملک بن ظالم و جابر اعمال و امر اشہرول اور صوبول میں مقرر سے جانے جدائد و مظالم کا نثانہ زیادہ تر مردان کی طرف سے جانے بن بیست عراق کاوالی تھا، جس کے شدائد و مظالم کا نثانہ زیادہ تر مردان کی طرف سے جانے بن بیست عراق کاوالی تھا، جس کے شدائد و مظالم کا نثانہ زیادہ تر

خیارامت اورعلمائے ملت تھے جوعلم وفعل کے لحاظ سے مقتدائے عالم تھے جاج کی سفا کیوں کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سچ فر مایا:

''اگرتمام پیخمبرول کی اُمتیں مل کراسپنے اسپنے زمانہ کے ظالموں کو بیش کریں اور ہم صرف حجاج کو مقابلہ میں لائیں ،تو واللہ ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔''

ولید اور جاج کے زمانے تک تو امام صاحب با قاعدہ تحصیل علم کی طرف توجہ نہ کرسکے، ضرورت کے مطاباق کچھ پڑھنے لکھنے کے بعد اپنے آبائی پیشہ فزبافی سے منسلک ہوگئے اور فزبافی کا ایک کارخانہ کھول لیا اپنی تجارت کو خوب چھا یا مگر قدرت کو آپ سے فروغ علم اور تدوین فقہ کا مہتم بالثان کام لینا تھا، اس لیے فطری طور پرتھیں علم کا ذوق بیدار ہونالازی بات تھی، بغرض فزید وفروخت بازار آنا ہر روز کامعمول تھا، راستے میں کو فہ کے مشہورا مام مدیث عام شمی کا مکان تھا، وہ ان کو ادھر سے آتے جاتے دیکھا کرتے تھے، ایک دن طالب علم مجھے کر پوچھا: ''تم کہاں جارہے ہو؟''امام صاحب کا کہان ہے، میں نے کہا بازار فلال کے پاس جاتا ہوں اور میں نے اس کا نام بتایا انہوں نے کہا میرے پوچھے کا مقصد بازار کا جانا نہ تھا، بلکہ علماء کے پاس جانے کا تھا، انہوں نے کہا میرے کے پاس میں نے کہا میرے کو چھے کا مقصد بازار کا جانا نہ تھا، بلکہ علماء کے پاس جانے کا تھا، میں نے کہا علماء کے پاس میرا جانا کم ہے انہوں نے کہا

لا تغفل و عليك بالنظر في العلم و مجالسة العلماء فاني ارئى فيك يقظة و حركة ـ (عقود الجمان، ١٩٠٠)

تم غفلت میں نہ پڑو،علم میں اسپنے کو لگاؤ،علماء کی مجلسوں میں جایا کرو، میں تم میں بیدارمغزی اورکھوج لگانے کامادہ پاتا ہول ۔

آپ نے پیفر ماکرکہا:

فوقع في قلبي من قوله تركت الاختلاف الى السوق و

اخنت في العلم فنفعني الله تعالى (السا)

شعبی کی بات کامیرئے دل پراٹر ہوا میں نے بازار جانا چھوڑ دیااور کسب علم کی راہ اختیار کی تواللہ نے مجھ کو فائدہ پہنچایا۔

علم كلام:

امام شعبی کی تحریک پرامام صاحب نے ادب ولغت کے ساتھ علم کلام کی طرف خاص توجہ دی و جہ یتھی، کہاس دور میں باطل فرقے سرا کھارہے تھے اور اسلام کے بنیادی عقائد میں ناروا موشکا فیول کے ذریعہ باطل افکارو آرا کو فروغ دے رہے تھے۔

قرآن کیم میں خدائی ذات وصفات، مبداً و معاد وغیرہ کے بارے میں جو کچھ مذکور ہے، عرب والوں نے اسے اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص واعتقاد کے لیے اتناہی کافی تھا، مگر جب اسلام فارس اور شام میں داخل ہوا اور وہال کی متمدن قو مول نے اسلام قول کیا تو ان لوگوں نے اعتقادی مسائل کو فلسفیا نہ نقطہ نگاہ سے دیکھنا اور پر کھنا شرع کیا، چنا نچہ استعارہ و تثبیہ، صفات الہی کی عینیت وغیریت، حدوث و قدم عرض اس قسم کیا، چنا نچہ استعارہ و تثبیہ، صفات الہی کی عینیت و جبتو کا موضوع بن گئے، جن کو بحث و تدقیق کی وسعت نے متقل فن بنا دیا اور اعتقادی مسائل میں موشکا فیول کا آغاز ہوا، تدقیق کی وسعت نے متقل فن بنا دیا اور اعتقادی مسائل میں موشکا فیول کا آغاز ہوا، کی جو قدری، مرجی، معتزلی، جمی، خارجی، و افضی کہلائے، وہ فتنداس قدر عام ہوا کہ اہل جی متفلین کے باطل افکار و آرائی تر دید کے لیے اس طرف متوجہ ہوئے اور علم کلام وجود میں آیا۔

امام صاحب نے جس شہر میں آئکھ کھولی تھی، وہ عرب وعجم کے مختلف قبائل اور متعدد رنگ نبل رکھنے والوں کامسکن تھا، جہال اعتقادی مسائل ہمیشہ زیر بحث آیا کرتے تھے، چونکہ آپ کی طبیعت میں جولانی تھی ،مسائل کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت

سی اس کے انہوں نے علم کلام کے کو چہ میں قدم رکھااور جلد ہی اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا، کہ بڑے بڑے اساطین فن آپ کے ساتھ بحث کرنے سے جی چرانے لگے۔ بغرض تجارت اکثر بصرہ جایا کرتے ، جو تمام جدید فرق ل کامر کزتھا، اباضیہ، صفریہ، حثویہ، معتزلہ وغیرہ سے اکثر بحثیں کیں اور ہمیشہ ان پر غالب آئے۔ ابن جرم کی لکھتے ہیں:

اخل فى علم الكلام وبلغ فيه مبلغايشارا اليه فيه بالاصابع واعطى فيه جدلا فمضى عليه زمن به يخاصم وعنه يناضل حتى دخل البصرة نيفا وعشر ين مرة يقيم فى بعض المرات سنة اوا كثريناز عاولئك الفرق (الخيرات الحمان صـ ۵۵)

امام اعظم ابوصنیفدانے علم کلام حاصل کیا اور اس میں ایسا کمال پیدا کیا، کہ آپ کی طرف لوگ انگیبول سے اثارہ کرتے تھے اور آپ ایک زمانہ تک اس میں مناظرہ کرتے اور اس فن سے اعتراضات دفع کرتے یہاں تک کہ آپ اس عرض سے بصرہ تقریباً بیس مرتبہ گئے (کیونکہ وہ باطل فرق کی آماجگاہ تھا) بعض مرتبہ آپ وہاں سال سال بھریا اس سے زیادہ اقامت اختیار باطل فرق سے مناظرہ فرمایا کرتے تھے۔

## تحصيل فقه:

امام اعظم نے ابتدا میں مروجہ علوم وفنون کے مبادیات پر اکتفا کیا اور علم الکلام کو اپنی فکری جولانگاہ قرار دیا اس دور کے فلسفیا نہ اور منطقی مباحث اور اختلاف مذاہب کے متعلق بھی کافی واقفیت حاصل کی، جوعلم میں مہارت کے لیے ناگریزتھی، فقہ کی طرف متوجہ ہونے کے بعد ممائل شرعیہ کی تخریج و استنباظ میں منطقی ابتدلال کا جوکمال دکھایا وہ اسی نظری وفکری تربیت کا اثر تھا۔

ایک زمانے تک بحث ومناظرہ اور جدل ومناقتہ میں منہمک رہنے کے بعد دل کلا می جھگڑ ول سنے اجائے ہو گیاا و رانہوں نے تحصیل فقہ اسلامی کی طرف تو جہ کی \_ لیجنی بن شیبان روایت کرتے ہیں ،کہ امام ابوحنیفہ نے فرمایا ، مجھے جدل و مناظرہ سے خصوصی لگاؤ تھا، میں کافی عرصہ تک اس میں لگار ہا،علم الکلام کے اسلحہ سے لڑتا اور ا نہی سے مدافعت کرتا،ان دنول بصرہ جدل ومناظرہ کاا کھاڑہ تھا، میں بیس سے زائد مرتبہ بصرہ گیا، بھی ایک سال قیام کرتا اور بھی تم وبیش ،خوارج کے فرقہ اباضیہ وصفریہ سے تئی مرتبہ جھڑ بیں ہو چکی تھیں ،علم الکلام میر ہے نز دیک افضل العلوم تھا، میں کہا کر تا تھا کہ علم الکلام کالعلق اُصول دین سے ہے ،طویل غوروفکراور کافی عمر گزرنے کے بعد میرے اس نظریہ میں تبدیلی رونما ہوئی ، میں نے کہا متقد مین صحابہ اور تا بعین سے کوئی الیمی بات نہیں رہ گئی تھی، جسے ہم نے نہ پالیا ہو، وہ شرعی امورپر زیادہ قادر، ان سے زیادہ واقف اوران کے حقائق سے بخوبی آگاہ تھے۔مگر بایں ہمہ انہوں نے جدل ومناظرہ کابازارگرم ہمیں کیااور نہ غوروخوش کی ضرورت سمجھی،خود اس سے اجتناب کیا ، ر د ومبرول کوسخت پر همیز کی تلقین کی ، و ه صرف شرائع و احکام اورفهی مسائل میس غورو تامل کے عادی تھے، وہی ان کا اوڑ صنا بچھونا تھا اور اسی کی طرف لوگوں کو رغبت د لاتے، و ہ لوگوں کو پڑھاتے اور تحصیل علم کی ترغیب دیستے تھے، پھر تا بعین نے اس کی پیروی کی، اس بات کے واضح ہونے پر ہم نے جدل و مناظرہ اور علم الكلام كوخير بادئهه كراس سرسرى جان بهجان كو كافى سمجها اورا بنازخ طرين سلف سالحین کی طرف موڑ دیا، اب ہم جادہ اسلاف پر گامزن ہوئے، انہی کے اعمال وافعال کو اپنانا شروع کیا اوراس راہ کے واقف کارلوگوں کی ہم تینی کا شیوہ اختیار کیا، میں بھانپ گیا کہ تکلمین اوراصحاب اُصول کا چیرہ مہرہ متفذین کا سانہیں اور سلف صالحین کے جاد مستقیم سے بھی انہیں کوئی سرو کارنہیں، یہ دل کے سخت ،کتاب وسنت

کے مخالف ،سلف صالحین سے منحرف اورورع وتقویٰ سے بے بہرہ میں ۔ تحصیل فقہ کے داعیہ کے لیے یہ روایت بھی مشہور ہے ، جس کے راوی آپ کے تلمیذز فربن بذیل ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے امام ابوطنیفہ سے سنافر ماتے تھے میں علم الكلام پڑھتا پڑھا تاتھا، یہاں تک كہاں میں خاصی شہرت حاصل كرلی، ہماری نشت گاه حماد بن ابی سلیمان کے صلقہ سے زیادہ دور نھی ایک روزئسی عورت نے آکر پوچھا، ایک شخص نے ایک لونڈی سے نکاح کر کھا ہے اور وہ اسے طلاق سنت دینا جا ہتا ہے و وکتنی طلاق دیے، میں نے کہا، حماد سے پوچھئے اور جو جواب دیں اس سے آگاہ کیجے، سائلہ نے حماد سے پوچھا، انہول نے جواب دیا، حیض و جماع سے ظہارت کی حالت میں اسے طلاق دیے، جب دوحیض آنے کے بعدوہ مل طہارت کریے تو دوسر ہے از واج کے لیے طلال ہوجائے گی،اس نے بیفوی مجھے بتایا،ممائل سنتا اورانہیں یاد رکھتا،اگلی مبلح جب اعاد ہ کرتے تو مجھے تو وہ مسائل جول کے تول از برہوتے مگر ان کے د وسرے تلامذة غلطیال كرجاتے چنانجيرات نے بہال تك فرماديا، كە"صدرحلقه میں میرے رو برو ابوصنیفہ کے ہوا کوئی پذیکھے''

اس سلطے کی مزید روایت پہنچی ہے ، ایک رات خواب دیکھا کہ آپ حضور ملی نظیم کی قبر مبارک کھو درہے ہیں، تعبیر خواب کے زیر دست عالم امام محمد بن سیرین رضی الله عنه سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی توانہوں نے پہتعبیر بیان کی ،کہ آب حضور ملاتاتيا كى احاديث ومنن سے ايسے ممائل كا استخراج اورايسے اموركى عقدہ کٹائی کریں گے، جو آپ سے قبل کسی نے نہیں کی ہو گی، اس تعبیر کو اشارہ غیبی قرار د ہے کرا مام اعظم سنے یوری تو جداوراستغراق سےعلم فقہ کی تحصیل شروع کی ۔ (مناقسه المام عظم جام ٢٤)

فقہ کی تحصیل کے لیے امام صاحب نے حضرت تماد کی درسگاہ کا انتخاب کیا، ابتداء
میں امام صاحب حلقہ درس کی بائیں صف میں بیٹے رہے، مگر چند روز کے بعد جب
حضرت جماد کو تجربہ سے معلوم ہوا، کہ پورے حلقہ درس میں کوئی تلمیذ حافظہ اور ذہانت میں
آپ کا ہم سرنہیں ہے، تو حکم دیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں، حضرت حماد کی
درسگاہ میں فقہ کی تحصیل کے ساتھ کو فہ کے دوسرے شیوخ سے حدیث وسنن کا درس بھی

حصولِ علم کے لیے رحلت وسفرنا گزیر ہے، چنانچہ امام صاحب نے ذوق علم کی سکین کے لیے بصرہ، مکہ، مدینہ کے متعدد سفر کئے، حربین شریفین میں کافی دنول تک قیام کیا، جوعلماء مثائخ کے گہوارے اور حدیث وفقہ کے عظیم مرکز تھے، ایام جی میں تمام بلاد و امصار اسلام کے مثائخ اور ماہرین علوم کا یہال اجتماع ہوتا تھا، امام صاحب نے پین جی کئے اور انہول نے ائمہ حدیث وفقہ سے خوب خوب استفادہ کیا، چنانچہ خود بیان فرماتے ہیں:

میں حضرت عمر،حضرت علی ،حضرت عبد الله بن مسعود ،حضرت عبد الله بن عباس رضوان الله علیهم اجمعین اوران کے اصحاب و تلا مذہ کی فقد حاصل کر چکا ہول ۔ (حیات امام ابوحنیفیش کے ا

#### اساتذه:

امام صاحب کے مثائخ واساتذہ کی تعداد جار ہزار بتائی جاتی ہے،علامہ موفق نے لکھاہے:

امام احمد بن حفص معروف بہ ابوحفص کبیر شاگر د امام محمد بن حمن شیبانی کے صاحراد ہے ابوحفص معیر ابوعبد اللہ محمد بن احمد کے زمانے بیس شافعیہ اور حنیفہ بیس

معارضہ ہوا کہ ابو عنیفہ اور ثافعی میں افضل کون ہے؟ ابو خص صغیر نے کہا، دونوں حضرات کے مثائخ کا شمار کرلیا جائے جس کے مثائخ زیاد و ہوں و وافضل ہے، امام ثافعی کے ابنی مثائخ شمار میں آئے اور ابو عنیفہ کے چار ہزار۔ (مناقب ج ابس ۳۸) مثافعی کے ابنی مثائخ شمار میں آئے اور ابو عنیفہ کے جار ہزار۔ (مناقب ج ابس ہوکہ محمد بن یوسف صالحی نے امام صاحب کے مثائخ کے اسمائے گرامی لکھے ہیں، جوکہ ۳۲۴ ہیں اور حضرت امام سے روایت کرنے والوں کے نام لکھے ہیں، جوکہ ۲۳۴ ہیں اور حضرت امام سے روایت کرنے والوں کے نام لکھے ہیں، جوکہ ۲۳۴ ہیں۔ خطیب بغدادی آپ کے اہم شیوخ کاذکر کرنے ہوئے لکھتے ہیں:

رأى انس بن مالك وسمع عطا بن ابى رباح وابا اسعق السبيعى وهجارب بن دثارو حماد بن ابى سليمان والهيشم بن حبيب صواف وقيس بن مسلم و هجه ل بن منكلا ونافع مولى ابن عروه هام بن عروه و يزيدالفقير وسماك من حرب وعلقهه بن مرثد وعطية العوفى وعبد العزيز بن دفيع وعبد الكريم ابا امية وغيرهم و (تاريخ بغداد ١٩٣٢)

امام اعظم نے انس بن مالک کو دیکھا اورعطابن ابی رباح ، ابواسخ سبیعی ، محارب بن د ثار، حماد بن ابی سلیمان ، بیشم بن طبیب صواف ، قیس بن مملم ، محمد بن منکد ر، نافع مولی ابن عمر ، مثام بن عروه ، یزید الفقیر ، سماک بن حرب ، علقمه بن مرثد ، عطیة العوفی ، عبدالعزیز بن رفیع ، عبدالکریم ابوامیة وغیر ، مسے سماع مدیث کیا۔

صاحب حدائق الحنفيہ نے شیوخ واسا تذہ کے ناموں کی پیرفہرست درج کی ہے:
ابراہیم بن عبد الرحمن ملکی ،ابراہیم بن محمد بن منتشر الاجدع الہمدانی الکوفی ،ابراہیم بن بن مہاجرین بن مہاجرین مہاجرین ،ابراہیم بن مہاجرین مہاجرین ،ابراہیم بن مہاجرین ،ابراہیم بن المحتب الصینی ، ابو ید الخوری المکی ، ابان بن ابی عیاش فیروز البصری ، ابوعبیدہ بن المعتب الصینی ، ابو

يعفور، ابوالبوار قال ابومحد البخاري الصواب، ابو المالبيه، ابوخو پطر بن طريل ، ابي ما جد . آدم بن على البكرى، التحق بن ثابت بن عبيدة الانصارى، التقيل بن بهلول بن عمرو الصير في المعروف بالمجنون ،المعيل بن عبد الملك ،المعيل بن ابي خالد الأحمص ،المعيل بن اميه، المعيل بن معلم المكي، ايوب بن عائد كوفي، ايوب بن تميمه، كيبان السختياني، بشر بن قره کوفی، بشیر بن سلمان الکوفی، بلال بن مرد اس الفزائی، بیان بن بشر الکوفی، تميم بن سلمه كوفي ثابت بن اسلم البناني، جابر بن يزيد الجوفي، جامع بن ابي را شد كوفي ، جامع بن شداد المحاربي الكوفي ، جبله بن تحيم الكوفي ، جرير بن سعد الكوفي ، امام جعفر صادق بن محمد بن على بن حيين بن على بن ا بي طالب ،حبيب بن ا بي ثابت بن قيس ،حبيب بن ا بي عمره الكوفى ،حجاج بن ارطاة الكوفى حن بن حن بن على ابي طالب، حاتم بن درد ان بصرى ، حارث بن عبد الرحمٰن الهمدا ني الكو في مبيب بن ا بي ثابت بن قيس ، حبيب بن ا بي عمر ه الكوفي ، حجاج بن ارطاة الكوفي ، حن بن الحربن الحكم الكوفي ، حن بن سعد الكوفي مولى امام حن بن عبد الله الكوفي بهن بن عبيد الله الكوفي بحصين بن عبد الرحمٰن الكوفي بحكم بن عتيبه الكوفى، حكيم بن جبيرالكوفى، حماد بن ابرا ہيم، حماد بن ابي سليمان الكوفى، حميد بن ابي حميد الطويل البصرى بميد بن قيس الاعرج المكى، خالد بن عبد الاعلى، خالد بن علقمه، خالد بن سعيد التعبي المدني، خارجه بن عبد الله الانصاري، خيثم بن عراك بن ما لك مدني، ختیم بن عبدالرمن ،خلف بن یاسین ،خوات بن عبدالله بن التیمی ، داؤ دین عبدالرمن مكى مدنى، و زبن عبدالله المريبي ، ربيعه بن ابي عبدالرمن الرائي ، زبيد بن الخارث الكو في زياد بن ابي زياد مدني، زياد بن علاقه كوفي ، زياد بن كليب الكوفي ، زيد بن اسلم العدى المدنى، زيد بن ابي انيسه، زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن المدنى، زيد بن على بن حيين بن ا بي طالب، زيد بن الوليد، سالم بن عجلان، الأطس الدموي، سالم بن عبد الله بن عمر بن

الخطاب،سعد بن طارق الكو في سعيد بن مسروق الثؤ ري سعيد بن يبار،سعيد بن مرزيان مولى حذيفه بن اليمان العبسي ، البقال الكوفي ، سعيد بن الي سعيد بن مرز بان نعار ، سفيان بن سعيدالثوري سلمه بن نبيط الكوفي سلمه بن تهيل الكوفي سليمان بن سليمان الكوفي ، سليم شيباني ،سليمان بن يهارالهلالي سليمان بن مهران الأحمش الكوفي سليمان بن مغيره القيسى ،سماك بن حرب الكوفى ، هميل بن اني صالح ،سيار بن سلامة الرياحى ، شداد بن عبد الرحمٰن ، شرحبیل بن مسلم، شعبه بن دینار الکوفی ، شیبان بن عبد الملک ، شیبه بن مسافر بسرى ، صالح بن حیان القرشی الگو فی ،صلت بن بهرم، طاوَس بن کیبان الیما فی ،طریف بن شهاب ، طلحه بن ناقع ،طلحه بن مطرف اليامي الكوفي ، عاصم بن الي النحو د الكوفي ، عاصم بن كليب، عامر بن السمط الكوفي ، عاصم بن الاحوص حكيم ، عامر بن شرعبيل الشعبي ، عامر بن ا بي مویی ،عبدالله بن قبس الاشعری ،عبدالله بن ابی زیاد القطوانی الکوفی عبدالله بن دینار العددي، عبد الله بن خيثمه، عبد الله بن مواهب القرشي الثامي، عبد الله بن ابي حبيبه المدنى، عبد الله بن عمر العمري المدنى، عبد الله بن ميسرة الكوفى، عبد الله بن الجم العدون عبدالله بن سعيد بن الى سعيدالمقبري ،عبدالله بن تميد بن عبيدالانصاري الكوفي ، عبد الله بن د اوّ د الهمداني الكوفي ،عبد الله بن عثمان بن طبتم ،عبید الله بن عمر بن حفص المدنى،عبدالهمن بن حزام يعنى عبدالهمن بن حيان بن ثابت بن منذر بن عمرو بن حزام الانصاري ،عبدالرثمن بن ہرمزاعرج المدنی ،عبدالرثمن بن شرجیل ،عبدالرثمن بن عمرو الاوزاعي،عبد الملك بن اياس الشيباني الكوفي،عبد الملك بن عمير الكوفي،عبد الرحمُن بن عمرو بن قيس الانصاري ،عبدالملك بن ميسره الهلالي الكوفي ،عبدالكريم بن ا بي معقل ، عبد الكريم المخارق، عبد الاعلى بن عامر تعلبي كو في ، عبد العزيز بن رفيع المكي نزيل كوفه، عبدالعزيز بن الى رواد، عتبه بن عبد الله الكوفى ،عثمان بن را شد،عثمان بن عبد الله بن

موہب البیمی ،عثمان بن عاصم الکو فی ، عدی بن ثابت الانصاری الکو فی ، عدی بن سعد ، عطابن ا بی رباح ،عطابن بیبارالهلالی ،عطابن العجلان البصری ،عطابن السائب الکوفی ، عطيه العوفي ،عطيه بن الحارث الكوفي ،عكرمه بن عبد اللّه موليّ بن عباس ،علقمه بن مرثد الكو في ،على بن اقمر الكو في ،على بن الحن الراد المدنى ،على بن بذيمه،علاء بن زبير بن عبد الله الكوفي عمرو بن عبدالله الله الى عمرو بن مره بن عبدالله الكوفي عمرو بن شعيب بن عبد الله،عمرو بن ذرالهمدا ني الكوفي، فراس بن يحى الهمداني الكوفي، فرات بن ابي عبدالرحمُن الكوفى، فلان بن داؤد، قابوس بن الى ظبيان الكوفى، قناده بن دعامه البصرى، قيس بن مسلم الجدلى الكوفى، قيس بن مسلم المبرجي ، كثير الرماح الاصم الكوفى ، كدام بن عبد الرمن الأسمى ، لاحق بن غير اراليما ني ،ليث بن الي سليمان الاموى الكوفي ، سارك بن فضاله البصرى، مجالد بن ابي سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، محارب بن د ثار الكوفي، محمد بن عبدالهمن بن سعد زراره ،محد بن بشر الكو في محمد بن السائب الكلبي الكو في محمد بن مسلم بن تدرس المكى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى محمد بن على بن حيين بن على بن ابي طالب محمد بن يزيدالتنفي الكوفي العطار،مجمد بن عبيد الله بن سيمان الكوفي محمد بن عمرو بن الحن بن على بن ا بي طالب محمد بن المنكد رمحمد بن سالك بن المنتهر الهمدا بي محمد بن يزيد الحنفي الكوفي العطار محمد بن عبيد الله التفقى محمد بن قيس بن محزمة الهمدا ني محمد بن الزبير المنظلي محمد بن سوقة الكوفي بمخول بن راشد الكوفي ،مزورق التيمي الكوفي مسعرين حبيب الجرمي البصري مسلم بن سالم الكو في مسلم بن سبيح البهداني الكو في مسلم بن كيبان الضبي الكو في مسلم بن عمران البطين الكوفي ، بن المحق بن طلحه معن بن عبدالهمن بن عبدالله بن مسعود الكوفي مقسم مولي ً ا بن عباس منحول الثامي منصور بن المعتمر الكو في منصور بن زاذ ان ،منذر بن عبد الله · المنذر منصورین دینار ،منهال بن الجراح الثامی الزهری منهال بن عمروالکوفی ،منهال

بن خلیفه الکو فی ،مویٰ بن ابی کثیر الانصاری ،موی بن ابی عائشه الهمدا فی الکو فی ،مویٰ بن مسلم الكوفى ،موسى بن طلحه بن عبيد الله اليتمي ،ميمون الاعور،ميمون بن ساه البصري ، ناصح بن عجلان ، ناصح بن محمد ، نافذ مولی بن عباس ،نمیر بن حکیم بن معاویه ،نوبة بن عبد الله ، و ائل بن د اؤ د اتیمی الکو فی ، واصل بن حبان الاسدی ، الکو فی ، ولید بن سریع الکو فی ، ولید بن عبدالله بن جميع الزهري المكى، وليد بن سريع مولى عمر بن الخطاب، ہاشم بن ہاشم بن عتبه، بتيم بن حبيب الصير في الكو في بتيم الضراف بتيم بن عبد الرحمٰن بن عبد الله بن متعود ، بهثام بن عروه بن زبیر، همثام بن عائذ بن نصیر الاسدی الکوفی، یزید بن صهیب الفقیر الكوفي، يزيد بن ابي يزيد الرشك البصري، يزيد بن عبد الرحمٰن بن ابي ما لك الهمداني، یزید بن ابی ربیعه، یزید بن عبید الاسلمی، تیلی بن عطار الطائفی، یونس بن محمد بن مسلم البغذادی، یوس بن زهران، یوس عبیدالله بن ابی فروه، یخی بن عمرو بن سلمه، یخی بن سعید بن عبدالله فيس الانصاري، يحي بن عبد الله جابر الكوفي، يجييٰ بن عبد الحميد الكوفي، يجييٰ بن عامر الكوفى الخميرى ، يحيى بن حبيب بن ثابت الاسدى الكابل الكوفى ، يجيى بن ابي حيه ، يجيى بن عبدالله بن معاوية المعروف بالملح إنى جحبه \_ (حدالق الحنفيص مهم تا٢٧)

## كوفه ايك المحلى مركز

اسلامی کشکر نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه کی زیر قیادت جنگ قادسیه ا احدین فتح یائی، اس کے بعد ایرانی دارالسطنت مدائن اور جلولہ، حلوان بھریت زیرتیں كركيه، ان شهرول مين معلمان آباد ہونے لگے، مگريهال كى آب وہوامعلمانول كوراس مد آئی اوران کی صحت پرمنفی اثر پڑنے لگا، جسے مدنظر دکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معد بن ابی و قاص کوچکم دیا،عربول کو و ہی آب و ہواراس آئے گی جوان کے اونٹول کو آئے گی البذا کوئی ایسا خطہ تلاش کرو، جسے تکی اور تری سے یکبال تعلق ہواورمیرے اور اس کے درمیان کوئی در پا حائل به ہو،حضرت سعدرضی الله عند نے حضرت سلمان فارسی رضی الله عنداور حضرت مذیفه بن یمان رضی الله عنه کوکسی مناسب مقام کی تجویز کاحکم دیا، چنانجیران دونول حضرات نے حیرہ کے قریب دریائے فرات سے ڈیڑھمیل کے فاصلے پر ایک سرہز و شاداب مقام متخب کیا، جسے حضرت عمر ضی الله عنه نے پندفر مایا، حضرت سعد رضی الله عنه نے الحاهیں وہال ایک شاندار مسجد تعمیر فرمائی اس کے قریب بازار قائم کیااور پھرعرب قبائل نے اپنی اپنی پند کے مطابق محلے آباد کئے مسجد سے قریب ہی ایک محل تعمیر کیا گیا، جو بیت المال بھی تھااورامیر کوفہ کی اقامت گاہ بھی ہوفہ کی آب وہوا عربوں کوراس آئی . کچھ ہی دنوں بعد کوفه ایک برامر کزی شهربن گیااور چیره ومدائن کی ساری عظمتیں خاک بیس مل گئیں۔ حضرت عمر دخی الله عنه نے بمن کے بارہ ہزار افراد اور نزار کے آٹھ ہزار افراد کو کو فہ بھیجا،ان سب کے واسطے آپ نے روزیندمقرر کیا،کو فہ کی آبادی میں بہت سرعت سے اضافہ ہوا، وہال تین سو افراد بیعت رضوان والے اورسترافراد غروہ بدر والے وارد ہوئے ایک ہزار سے زیاد ہ اصحاب رسول سی قرام نے اسے اپنا وطن بنایا اور حضرت عمر رضی اللہ عند کو فد اور معلم اُمت اور حضرت عمر رضی اللہ عند کو فد اور معلم اُمت حضرت عبد اللہ بن منعود رسی اللہ عند کو کو فد کا قاضی اور بیت المال کامنتظم بنا کر بھیجا ، کو فد والوں کو لکھا:

انى بعثت اليكم عمار بن ياسر امير اوابن مسعود معلها ووزيرا وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم وانهها لهن النجباء من اصحاب محمد من اهل بدر فاسمعوا لهما واطيعوهها والنجباء من اصحاب محمد من اهل بدر فاسمعوا لهما واطيعوهها (اعلام الموقعين فصل ٢١٨،٥٠٨٢)

بینک میں نے عمارین یا سرخی اللہ عنہ کوتمہاراا میر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوتمہاراا میر اور عبداللہ بن مسعود اللہ عنہ کو استاذ و وزیر بنا کر بھیجا ہے اور بیت المال کی ذیعے داری بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیر دکی ہے، یہ دونوں حضور اقدس سالیاتی کے بدری صحابہ میں خاص عظمت وشرف کے حامل ہیں ،ان کی سنواور مانو!

ال کے بعد نہایت اہم ار ثاد ہے:

قدآثرتكم بأبن امرعبد على نفسى (ايضا)

ابن ام عبد یعنی عبدالله بن مسعو درضی الله عنه کے علم وضل وتفقه و تدبر سے میں بھی مستغنی نہیں لیکن میں سے ایٹار کر کے ان کوتمہارے یاس بھیجا ہے۔

حضرت عبد الله بن متعود، حضرت علی، حضرت ابوموی اشعری اوردیگر اصحاب رسول رضوان الله علیم الجمعین کی سکونت اوران کی تعلیم و تربیت نے شہر کو فہ کو اسلامی علوم وفنون کا مرکز بنادیا، اس شہر کی علمی بساط سب سے پہلے حضرت عبد الله بن متعود رضی الله عنه نے آراسة کی، آپ کی مجلس میں بیک وقت چار ہزار طالبان علم حاضر

ہوا کرتے، جب حضرت علی رضی اللہ عنه کو فہ تشریف لائے اور حضرت ابن متعود رضی اللہ عنہ کے تلا مذہ ان کے استقبال کیلئے آئے، تو سارا میدان بھرگیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فیے خوش ہو کر فرمایا:

رحم الله ابن أمر عبد قد ملا هذه القرية علما وفي لفظ اصحاب ابن مسعود سرج هذه القرية (ايضاً)

اللہ تعالیٰ ابن متعود رضی اللہ عنہ پررخم فر مائے ،کہ انہوں نے کو فہ کو علم سے مالا مال کر دیا ایک روایت میں یول ہے کہ عبد اللہ بن متعود رضی اللہ عنہ کے شاگر د تو اس شہر کے چراغ ہیں۔

۲۰ سے ۱۰ سے ۱۰ سے اللہ عند نے پورے انہماک کے ساتھ تعلیم و تدریس کاسلید جاری رکھااور ۳ سے میں حضرت علی رضی اللہ عند سے اس شہر کو مرکز خلافت بنایا تو اس کی علمی رونق میں چار چاندلگ گئے، حضرت علی رضی اللہ عند کے بعد دیگر اصحاب رسول تالیہ آلیے اور تابعین و تبع تابعین نے اپنی مساعی جمیلہ سے کوفہ کے چھے چھے کو علم وعرفان کا گہوارہ بنادیا اور تاب سرزمین سے علوم وفنون کے چشے بھوٹے۔

کوفہ کی آبادی کو ابھی سوسال بھی نہیں گزرے تھے کہ دُنیانے دیکھ لیا کہ اس مبارک سرزیین میں ایسے ایسے افراد ظاہر ہوئے جنہوں نے عقد ثریا کے روش تارول کی طرح تمام عالم اسلام کو شرقا عزبا جنوبا شمالامنور کر دیا، ان حضرات نے ایسے ایسے ایسے دقائق حل کئے اور ایسے ایسے علوم وفنون ایجاد کئے کہ دُنیا محو چرت ہے۔

اس مرکزعلم میں مدیث وفقہ کے ایسے عظیم اساطین صدیوں تک رہے، جن سے کسب فیض کے لیے لوگ دور درازملکوں سے باربارآتے تھے، امیر المونین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ الله علیہ اس مرکز علم سے اکتباب فیض کے لیے باربار حاضر ہوئے وہ خود کہتے ہیں:

لااحصی کھر دخلت الی الکوفة بغداد مع المحدث نین رخیگیا"

میں شمار نہیں کرسکا کہ میں کوفہ اور بغداد محدثین کے ساخ کتی مرتبہ گیا۔

کوفہ کی علی و دینی مرکزیت کے پیش نظر صفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو "دھے الله "(اللہ کا نیزه)" کنز الایمان "(ایمان کا خزانه) اور جمجمعة العرب " (عرب کی کھو پڑی) کے القاب سے یاد کیا، حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے "قبة الاسلام" (اسلام کا گھر) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے "قبة الاسلام" (اسلام کا گھر) اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے "فرانہ کی تلوار) کا قب دیا۔ (طبقات ابن سعد ج ۲ ص ۵)

# معلم أمت حضرت عبدالله بن مسعو درض الله عنه كادبيتان فقه:

یون توشهر کوفہ میں باختاف روایت ایک ہزاریا پیدرہ مواصحاب رمول ہائی قارد ہوئے ان میں سر بدری صحابہ اور تین موبیعت رضوان میں شرکت کرنے والے عظیم صحابہ تھے، حضرت علی حضرت علی حضرت ایوموی اللہ عنہ، حضرت ابوموی اللہ عنہ کوفہ تشریف لائے یہاں قیام کیااوران کی علمی وروحانی شخصیت مصابل کوفہ فیض یاب ہوئے لیکن جس عظیم علمی شخصیت نے یہاں دی گیارہ سال تک مسلل طالبان علوم اسلامیہ کو مالا مال کیاوہ معلم اُمت حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات ہے، اہل کوفہ پر ان کا سب سے بڑا احمان ہے، امام شعبی کہتے عنہ کی ذات والا صفات ہے، اہل کوفہ پر ان کا سب سے بڑا احمان ہے، امام شعبی کہتے بین رسول اللہ کا فیفٹ سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے میں شیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں و برد باراور خون خرابہ سے دورر ہے والائمی کونہیں دیکھا۔

(طبقات ابن سعدج۲،ص ۷) مست آپ کے طقہ درس میں قرآن وحدیث وفقہ فناوئ کی تدریس ہوتی تھی آلیکن وہ علم شریعت کے لیے زیادہ مشہور ہوا،ان کے طقہ درس کی فقہی خصوصت ان کے بعد بھی قائم رہی،ان کے شاگر دول نے اپنے شیخ کی فقہی امانت دوسرول تک پہنچا نے کے مہتم بالثان خدمت انجام دی ، یول تو ابن معود رضی اللہ عنہ کے ہزارول تلا مذہ بیں،کین ان میں چھ حضرات جصوصیت کے ساتھ آپ کی فقہ کے ترجمان و ناشر ہیں اللہ عنہ بن قیس (۲) اسود بن یزید (۳) مسروق بن اجدع (۴) عبیدہ سلمانی فارث بن قیس (۲) اسود بن یزید (۳) مسروق بن اجدع (۴) عبیدہ سلمانی

ابن معود رضی الله عند کے شاگر دول نے اپنے شنخ کے علاوہ حضرت علی رضی الله عند کے فقی اقوال الله عند کی فقی اقوال الله عند کی فقی الله عند کے فقی اقوال و آراء کے بارے میں عبد الله بن مسعود رضی الله عند کے شاگر دسب سے زیادہ ثقہ و صادق تھے۔

ال طرح ابن مسعود رضی الله عنه اور حضرت علی رضی الله عنه کے فہمی اقوال و آداء کی روشی میں جومکتب فقه وجود میں آیا اسے ابن مسعود رضی الله عنه کا'' دبیتان فقه'' سے تعبیر کیا گیا۔

ابن معود رضی الله عندان فقہائے صحابہ میں سے بیں جن کافقہی مسلک ان کے شاگر دول نے عام کیا، ابن جریر کا بیان ہے حضر ات صحابہ میں عبد الله بن مسعود رضی الله عند کے علاوہ کسی صحابی کے تلا مذہ نے اپنے شیخ کے فقی مسلک وفیاوی کو نہیں لکھا۔

#### وعات ترسول سالندالية:

آپ نے عہد رسالت کے ابتدائی ایام میں قبول اسلام کا شرف عاصل کیا، ایک دن مکہ کی وادی میں بحزیال چرا رہے تھے، دھوپ سخت تھی، اتفا قاً سرور دوعالم الله عند نے ابن معود رضی الله عند کے ہمرادا کی جانب تشریف لائے ، حضرت ابو بکر رضی الله عند نے ابن معود رضی الله عند سے ہما: فرزند تمہارے پاس دودھ ہے، جس سے ہما بنی پیاس بھا ئیں ، انہوں نے جواب دیا، میں بکریوں کا مالک نہیں امین ہوں ، آپ کو دودھ دسینے سے قاصر ہوں ۔ حضور کا الله نظر نے فرمایا، تیرے پاس کوئی الی بکری بھی ہے جس کا ابھی تک زسے ملاپ نہ ہوا ہو؟ جواب دیا، ہاں ایک الی بکری موجود ہے ، لا کر حاضر خدمت کیا، رحمت دو عالم کا الله الله عند نے دودھ بکری موجود ہے ، لا کر حاضر خدمت کیا، رحمت دو عالم کا الله عند نے دودھ بھیرا، دُعافر مائی ، خشک تھن چشمہ شربی کر چھلکنے لگا، صدیل اکبررضی الله عند نے دودھ دو ہنا شروع کیا، پہلے سرکار کا الله عند نے شرک الله عند نے خدمت اقدس میں دو جو است کی کہ یہ بات مجموزہ دیکھ کر ابن معود رضی الله عند نے خدمت اقدس میں درخواست کی کہ یہ بات مجموزہ دیکھ کر ابن معود رضی الله عند نے خدمت اقدس میں درخواست کی کہ یہ بات مجموزہ دیکھ کر ابن معود رضی الله عند نے خدمت اقدس میں درخواست کی کہ یہ بات مجموزہ دیکھ کر ابن معود رضی الله عند نے خدمت اقدس میں درخواست کی کہ یہ بات مجموزہ دیکھ کر ابن معود رضی الله عند نے خدمت اقدس میں درخواست کی کہ یہ بات مجموزہ دیکھ کر ابن معود رضی الله عند نے خدمت اقدس میں درخواست کی کہ یہ بات مجموزہ دیکھ کو مائیں تو حضور کا ٹیکھ کے ایک کے میں بات مجموزہ درخواست کی کہ یہ بات مجموزہ درخواست کی کھیر ااور فرمایا:

انگ غلاهر معلمہ۔ تم بہتوں کو پڑھانے والے لڑکے ہو۔
ال واقعہ سے متاثرہ ہوکر ابن معود نے فررا اسلام قبول کرلیا، اس وقت آپ کی عمر پندرہ برس سے متجاوز تھی۔ (استیعاب ج ۳، ۹۸۸ مندا حمد ج ۱، ۹۵ سے گئے کہ رسول قبولِ اسلام کے بعد ابن معود خدمت نبوی سے اس طرح وابستہ ہو گئے کہ رسول گرامی کی پوری حیات ظاہری میں جدانہ ہوئے سفر وحضر ہر جگہ انہیں معیت رسول کی اشرف عاصل رہا۔ فانوادہ رسالت سے تعلق و تقریب دیکھ کرلوگ آپ کو فاندان رسالت بی کا ایک فرد سمجھتے تھے، چنانچہ ابوموی اشعری کا بیان ہے کہ ہم بمن سے آئے اور کچھ دنوں تک مدینہ میں رہے ہم نے عبداللہ بن معود کو رسول کا شیائی اس اس اور کچھ دنوں تک مدینہ میں رہے ہم نے عبداللہ بن معود کو رسول کا شیائی کے پاس اس کو شرت سے آئے واتے دیکھا کہ ہم ان کو (عرصہ تک) فاندان رسالت کا ایک رکن

گان کرتے رہے۔ (صحیح ملم ج 2 ص 343)

الغرض اس خدمت گزاری اور ہروقت کی حاضر باشی نے ان کو قدرتا بہت زیاد ہ خرمن کمال کے خوشہ چینی کا موقع دیا۔ ابن مسعود سابقین اولین میں سے تھے، بعض لوگول نے اہمیں چھٹاملمان لکھا ہے، بعض نے 19 وال اور بعض نے 23 وال، بهرحال انہوں نے اس نازک اور پرآشوب دور میں اسلام قبول کیا تھا، جب اسلام کا اظهارواعلان كفارومشركين كانخنتمثق ببننج كيمتراد ف تصابه

ابن متعود نے حبشہ اور مدینہ دونوں ہجرتوں کا شرف حاصل کیا،عہدر سالت کے تقریباً تمام اہم معرکوں میں پوری جرات و بے بائی کے ساتھ شریک ہوئے، اسلام کی حمایت میں شجاعت کے جو ہر دکھائے، آپ کی تلوار حمایت حق کے لیے ہمیشہ بے نیاز رہی ۔

#### حلقه درس

ابن متعود پوری دیانت داری اورخلوص کے ساتھ عہدہ قضا کے فرائض منصبی انجام د سینے اور قرآن وتفییر، حدیث وفقہ کی تدریس میں معلم اُمت کی حیثیت سے مصرو ف ٔ ہو گئے اور عرصہ دراز تک اہم دینی خدمات انجام دیسے رہے ، ہزارول تشنگان علوم ال چتمه علم و ہدایت سے فیضیا ب ہوتے رہے ۔

نوجوان طالب علم جب آپ کی تجلس میں آتے تو مرحبا کہہ کر ان کا استقبال کرتے اور کہتے لوگ حکمت کے سرچتمے اور حکمتول کے چراغ ہیں ،ان کے کپڑے پرانے دل سنئے ہیں،اسینے گھر کی زینت اور قبیلوں کے گل بوٹے ہیں۔

شا گردول کی تعداد کے بارے میں اسرارالانوار میں ہے:

كأن ابن مسعود بالكوفة وله اربعة آلاف تلمين يتعلمون

بينيديه

ابن متعود کو فہ میں تھے اور ان کے تلامذہ کی تعداد جار ہزارتھی ، جو آپ سے علم سیکھتے تھے ۔ سیکھتے تھے ۔

ابراہیم تمی کہتے ہیں: ہمارے یبال عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ میں ساٹھ ہزار مثائخ تھے۔

ما فظ ذبهی طبقات القراء میں لکھتے ہیں:

وتفقه بل خلق کثیر و کانو الایفضلون احدا فی العلمه. ابن معود نے نکق کثیر نے قبی استفاد ہ کیا، و ،علم میں کسی کو ابن معود پر فوقیت آبیں ، ستے تھے

علامه نووى تهذيب الاسمائ واللغات ميں لکھتے ہيں:

سمع عنه خلائق لا یحصون من کبار التابعین به معارا کابرتابعین نے آپ سے مدیث کاسماع کیا۔ ابن جرعمقلانی لکھتے ہیں:

وكأن من علماء الصحابة و من اشتهر علمه بكثرة اصحابه الآخذين عنه

ابن متعود علمائے صحابہ سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کا علم اصحاب و تلا مذہ کی کنڑت کی و جہ سے پیسار (فتح الباری 7 ص10) ابن جریرطبری لکھتے ہیں:

لعريكن احدله اصحاب معروفون حرروافتيالا ومناهبه في الفقه غير ابن مسعود.

ا بن معود کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوا،جس کے معروف ومشہور تلامذہ نے اس

کے فناویٰ اور فقتی مذہب کو تحریر کیا ہو۔حضرت علی نے آپ کے شاگر دوں کو دیکھ کر فرمایا تھا سرج ھذہ القریدیدلوگ اس آبادی کے چراغ ہیں ۔

حالات کی نیرنگیول کے باعث کوفہ کے گورزوں کا تبادلہ ہوتا رہا، مگر ابن مسعود اپنی عالمانہ جلالت و ذہانت ، تقویٰ ، حق گوئی ، بے باکی اور علم اسلامی کی نشروا ثاعت کے ساتھ عہدہ فضا پرقائم رہے۔

عہدعثمانی مین معزول ہوئے، تو ابن متعود نے مدینۃ الرسول میں ساسی وملکی معاملات سے کنارہ کش ہو کر تنہائی اختیار کرلیا اور اپنے اوقات عبادت وریاضت، ذکر وفکراورطالبان علم کے جذبہ حصیل کی تعمیل کے لیے وقت کر دیے۔

ابن معود 23ھ میں بیمار پڑے اورتقریباً ساٹھ سال کی عمریا کر رصلت فر مائی۔
بارگاہ رسالت کی عاضری ذات نبوت سے تقرب خاص اور بے پایال ذوق علم نے
ابن معود کاعلمی پایہ، بہت بلند کر دیا تھا، وہ قرآن اورعلوم قرآن کے زبر دست عالم
یٹ وسنت، فقہ واجتہا دییں درجہ امامت پر فائز تھے، چنا نجہ آپ علم میں حضرت عمر
اور حضرت علی کے ہم پلہ خیال کیے جاتے تھے۔

قیم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، قرآن مجید میں

کوئی مورت نازل نہیں ہوئی ،مگر میں اس کے اتر نے کی جگہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں اُتری اور قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری جس کی نبیت میں یہ نہ جانتا ہوں کہ کب اور کہاں اور کس بارے میں اتری ہے۔ اگر میں کسی کوخود سے زیادہ قرآن کا جانے والا پاتا اور ان تک اونٹ بہنچ جائے تو میں ضرور موار ہوکراس کے پاس جاتا۔

فقير

ارشاد رسول ہے:

تمسکو امن ابن امر عبد این این معود کی ہدایت اور حکم کومضبوطی سے پروے رہو۔
ابن ام عبد یعنی ابن معود کی ہدایت اور حکم کومضبوطی سے پروے دبوے ابن معود ان صحابہ میں سے ہیں ، جوعلم وفقہ کے بانی وموسس خیال کیے جاتے ہیں ، چنا نچے فقہ حنی کا پوراا یوان تقریباً نہیں کی فقہ کے بنیادی پتھر پرقائم ہے ، کو فہ کے زمانہ قضا میں ابن معود نے تعلیم وتربیت کے لیے جوعلقہ درس قائم کیا یا ممائل دینی کا استفیار کرنے والوں کو سیر حاصل جوابات سے نواز نے کا اہتمام کیا ، اسے ان کے تلمیذ رشید ابراہیم ختی نے محفوظ کرلیا تھا ، چنا نچ ان کے پاس ابن معود کے فقاوے کا کافی د نیر ، موجو دتھا ، جو تماد کے واسطے سے امام اعظم ابو صنیفہ تک پہنچا ، جے آپ نے اپنی علم واجتہا دسے وسعت دے کرایک متقل فہتی د بتاں بنادیا ،امام شعبی کہا کرتے تھے ، علم واجتہا دسے وسعت دے کرایک متقل فہتی د بتاں بنادیا ،امام شعبی کہا کرتے تھے ، صحابہ میں عبداللہ بن معود سے زیاد ، عالم وفقہ کو فی شخص کو فہ نہیں آیا۔

#### خدمت جديث

آپ کی بارگاہ علوم اسلامی کی درس گاہ تھی ، آپ کو فہ کی علمی مجلس کے بانی اور اس کی روشن شمع تھے، جس کی ضیا بیاشیوں نے ہزاروں قلب و د ماغ کوعلم وفن کا ظرف

بنادیا،آپ کے تجرمی کاذ کر کرتے ہوئے مسررق فرماتے ہیں:

میں نے رسول اکرم ٹائیز کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے ، وہ تالا بول کے مثل تھے ،کسی تالاب سے ایک سوار سیراب ہوجا تا ہے ، کوئی ابنا بڑا ہوتا ہے ،جو دو سواروں کو سیراب کرتا ہے اور کوئی منبع ابنا بڑا ہوتا ہے ،کہ ساری دنیا کے لوگ اس پر وارد ہوں تو سیراب کر دے ،عبداللہ بن معود ایسے ہی چشمہ ہیں۔

(سيرالاعلام النبلاء بحواله ابن مسعود ص 89)

لوگوں نے حضرت مذیفہ بن یمان سے عرض کیا کہ آپ ہمیں وہ مخص بتائیں جو ہدایت اور حن سیرت میں رسول اللہ علیہ والہ وسلم سے زیادہ قریب ہوتا کہ ہم اس سے کچھ حاصل کریں اور حدیث سیں انہوں نے فرمایا، ہر طور طریقہ اور سیرت میں نبی اکرم سی اللہ اللہ بن معود رضی اللہ عنہ تھے۔
سے زیادہ قریب حضرت عبد اللہ بن معود رضی اللہ عنہ تھے۔

كأن اقرب الناس هدياً ودلاوسمتاً برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود.

(ترمذي ج12 أبواب المناقب)

ہدایت،طورطریقے اورسیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب حضرت ابن متعود تھے۔

تمیمه بن حرام کابیان ہے: میں رمول الله کاٹیائی کے صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھا عبدالله بن مسمعود سے زیادہ دنیا سے بے نیاز آخرت کا طالب اور صلاح وتقوی میں قابل تقلید کسی کوئیس دیکھا۔

(اصابہ 4 ص 130)

ابومویٰ کا بیان ہے: عبداللہ بن متعود کی ایک مجلس میں عاضری میرے نز دیک ایک سال کے عمل سے افضل ہے۔ (ایضا) مالک بن یمامه کہتے ہیں: جب معاذ بن جبل کاوقت آخر آیا تو ٹاگر دوں کو وصیت کی کہ ابن معود کے پاس پہنچ جائیں ان کی ہم ٹینی اختیار کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔ (اعلام المقعین ج اص 14)
ار ٹادر رول ہے:

ماحداثكمرابن مسعود فصدقوا

( زمذی ج12 ابواب المناقب ص95)

ابن معود جب کوئی حدیث بیان کریں تواس کی تصدیق کرو۔

حدیث کی روایت اوراس کی حفاظت وصیانت میں آپ کانمایاں حصہ ہے، حدیث رسول مالیات کے ساتھ فطری لگاؤ اور شینگی تھی ،مجلول میں خود احادیث کی روایت کرتے اور دوسر سے صحابہ سے سنتے ،احادیث کے معانی و مطالب پرغور کرتے اور دوسروں کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتے ،مجھی خوق حدیث میں اپنے دوستوں اور شاگر دول کے بہاں مذاکرہ کے لیے خود بہنچ جاتے ،اپنے علم سے انہیں بہر ، ورکرتے اور ان سے کوئی حدیث یا صدیث یا سے سے کوئی حدیث یا صدیث یا میں متعلق کوئی بات معلوم ہوتی ، تواس سے استفاد ہ کرتے۔

فقید عراق علقمہ بن قیس ضی النہ عنہ

علقمہ ابن مسعود کے شاگر د خاص ، ان کے علم کے ناشر اوران کی ملمی زندگی کا پرتو میں ، انہول نے حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابو در دا ، وغیر ہ سے روایت کی ۔ حَافظ ذہبی لکھتے ہیں :

علقمة بن قيس بن عبدالله من كبراء التابعين ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من عمر و عنمان و ابن مسعود و على او ابى الدراء (وزاد في الخلاصه عن ابى بكر و حذيفه)

وجود القرآن على ابن مسعود و تفقه به كان من انبل اصحابه قال عبدالرحمن بن يزيد قال ابن مسعود ما اقراشيئا وما اعلم شيئا الا وعقلمة يقرع لا ويعلمه قال قابوس بن ابى ظبيان قلت لا بى شيىء كنت تدع الصحابة و تأتى عقلمة قال ادركت ناسامن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم يسئلون علقمة ويسفتونه قلت كان فقيها اماما بارعا طيب الصوت بالقرآن ثبتا فيما ينقل صاحب خير وورع كان يشبه ابن مسعود في هديه و دله وسمته و فضله مات سنة اثنتين وستين مسعود في هديه و دله وسمته و فضله مات سنة اثنتين وستين

حضرت علقمہ بن قیس بن عبداللہ کبرائے تا بعین میں سے ہیں، حضورا قدس مل اللہ کے عبد میں پیدا ہوئے ، حضرت عمر ، حضرت عثان ، حضرت ابن مسعود، حضرت علی اور حضرت درداءرضوان اللہ علیہ الجمعین سے روایتیں نیں ، حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت علی اور عفرت ابودرداءرضوان علیہ الجمعین سے روایتیں نیں ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی علی اور حضرت ابودرداءرضوان علیم الجمعین سے روایتیں نیں ، حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کے بیس تجوید سے قرآن پڑھا، انہیں سے تفقہ بھی عاصل کیا، حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ کے سب سے جلیل القدر شاگر ہیں ، حضرت عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں ، مسعودرضی اللہ عنہ کے سب سے جلیل القدر شاگر ہیں ، حضرت عبدالرحمن بن یزید کہتے ہیں ، قابوس بن کہیں جو کچھ پڑھتا اور جانتا ہوں عبداللہ بن مسعود بھی پڑھتے اور جانتے ہیں ، قابوس بن ابن ظبیان کا بیان ہے ، کہیں نے البخ والد سے عرض کیا کہیابات ہے کہ آپ بی کریم من شائی آئیل کے صاب کے کہیں نے بہت سے صابہ کوان سے مسائل اور فناوی دریافت کرتے ہوئے پایا ہے ۔ میں (ذہبی ) کہتا ہوں کہ وہ فقیہ ، کوان سے مسائل اور فناوی دریافت کرتے ہوئے پایا ہے ۔ میں (ذہبی ) کہتا ہوں کہ وہ فقیہ ، امام ، انجھی آ واز میں قرآن پڑھنے والے ، شبت فی الحدیث نیر وورع کے حامل تھے ، عادات واطوار ، فضل وکمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشابہ تھے ۔ 62 ھیں وصال کیا ۔

علامہ ذہبی ان کی فقاہت و امامت، حن صورت اور فیروورع اوران کے متشبت فی النقل ہونے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں تمام عادات و فضل میں عبداللہ بن مسعود کے مشابہ سے گویا حضرت ابن مسعود کو حضور صلی تقاییلی کی خدمت میں جو خصوصیت تھی وہ ہی خصوصیت حضرت علقمہ کو ابن مسعود کے ساتھ تھی، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود افلاق وا عمال ، سیرت و کردار میں حضور اقدس سلی تقاییلی کا آئینہ سے ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود افلاق وا عمال ، سیرت و کردار میں حضور اقدس سلی تقاییلی کا آئینہ سے ای طرح حضرت علقمہ تھی حضرت ابن مسعود کا نمونہ تھے ، یوں تو حضرت علقمہ سفر سے ای طاح آئی کے ساتھ رہے تھے ، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں نہ جاسکتے تو کسی فاص آئی کو ساتھ کردیے تا کہ سفر کے حالات و معلومات سے بھی ناوا قفیت نہ رہے ، حضرت عبدالرحمٰن بن یزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن مسعود جج کے اراد سے سے روانہ مونے حضرت علقمہ کی عذر کی وجہ سے ہمراہ نہ جاسکے، مجھوکوان کے ساتھ کردیا اور کہا ان محساتھ کردیا اور کہا ان

عن علقمة كنا جلوسامع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا اباعبدالرخن ايستطيع هولاء الشباب ان يقرو كما تقراقال اما انك لوشئت امرت بعضهم يقرا عليك قال اجل فقال اقرا ياعلقمة (قال علقمة فقرات فقرات خمسين آية من سورة مريم فقال عبدالله كيف ترى قال قداحسن قال عبدالله ما اقراشيئا الا وهويقرع ( الخارى شريف 25 ص 630)

حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت خباب آئے اور کہا اے ابن متعود کیا یہ آپ کے جوان ٹاگر دا آپ کی طرح قرآن پر اسکتے ہیں ، حضرت ابن متعود نے کہا، اگر آپ کہیں تو کسی سے پڑھوا کرمنواؤں مضرت خباب نے کہا: ضرور! تو حضرت ابن متعود نے حضرت علقمہ سے کہا پڑھو حضرت

علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ مریم کی پچاس آیتیں پڑھیں،حضرت ابن متعود نے حضرت خباب سے پوچھا کیا رائے ہے تو حضرت خباب نے کہا کہ بہت خوب پڑھا، حضرت خباب نے کہا کہ بہت خوب پڑھا، حضرت عبداللہ بن متعود نے کہا جو کچھ میں پڑھتا ہوں وہی یہ بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن متعود نے کہا جو کچھ میں پڑھتا ہوں وہی یہ بھی پڑھتے ہیں۔ فاصل میں ہے:

وله رحلة الى الى الدردا وبالشام والى عمر و زيد وعائشة بالمدينة وهو همن جمع علوم الامصار.

حضرت علقمہ طلب علم کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس شام گئے اور حضرت عمر، حضرت زیداور حضرت عائشہ رضی اللہ تنہم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت علقمہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سارے شہروں کے علوم جمع کیے۔ تہذیب النہذیب میں ہے:

اعلم الناس بعبدالله بن مسعود عقلبة والاسود وعبيده والاسود وعبيده والحارث و ثقه ابن معين وشعبة وابن سير بن وغير هم واثنو عليه خيرا وهومن اجل اصحاب ابن مسعود.

عبداللہ بن مسعود کے علم کو جانبے والول میں سب سے بڑھ کرعلقمہ،اسود، عبیدہ اور حارث ہیں،ابن معین،شعبہاورا بن سیرین وغیرہم نے علقمہ کو تقه قرار دیا ہے اوران کی اچھی تعریف کی ہے ،علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر دول میں سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔

تقریب میں ہے:

ثقة ثبت فقیه عابی , معلقمه تقد شبت فقیه اور عابدیس '' ابن حباب نے اپنی ثقات میں لکھا:

كأن من افضل اهل الكوفة عبادة وفضلا وفقها وكان من اشبههم بعبد الله بن مسعوده ميا ودلا ـ

علقمہ عبادت، فضل، فقہ کے اعتباد سے اہل کو فہ میں افضل تھے اور عادت واطوار کے لحاظ سے ان میں سے سب سے زیاد ہ عبداللہ بن مسعود کے مثابہ تھے۔

عبداللہ بن متعود کے انتقال کے بعد اہل علم نے علقمہ سے حضرت ابن متعود کا جانتین بننے کے لیے کہا تو جواب دیا کہتم لوگ جھے کو نثانہ بنانا چاہتے ہوا آپ نے اسپے گھر پر صلقہ درس قائم کیا جہال بہت سے علما نے آپ نے حدیث وفقہ کا درس لیا،ان میں ابرا ہیم نحی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

آپ امرااور حکام سے ہمیشہ دور رہتے، ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے کہا، کہ آپ امیر کوفہ کے بہال جا کراس کو دین کی باتیں بتائیں انہوں نے جواب دیا کہ میں ان امرا کے پاس جا کر دنیا سے جو کچھ حاصل کروں گا، وہ اس سے بہتر میرے دین سے لے لیں گے۔

### امام ابراہیم بن پزیدنی رضی اللہ عنہ

ابوعمران ابراہیم بن بزید بن اسود بن عمر و بن حارثہ بن سعد بن مالک، بن نخع نخعی کوئی ،کوفہ کے ممتاز ترین تابعی ہیں ، چپاعلقمہ کوفہ کے ممتاز فقیہ و محدث تھے ،ابراہیم نے ان کے دامن میں پرورش بائی اوران کے خرمن علم سے خوشہ چینی کی ،خصوصیت کے ساتھ علقمہ سے تحصیل فقہ کی بیجین میں حضرت عائشہ رضی الله عنها کی زیارت کا شرف حاصل ماتھ علم سے مالا مال کر دیا تھا اوران کا شماراس وقت کے ممتاز ترین علما میں ہوتا تھا۔

اراہیم کا فاص فن فقہ تھا، اس فن کے وہ امام تھے۔ ان کے فقی کمال پرسب کا اتفاق ہے، بڑے بڑے علمافقی ممائل کے مائلین کون ان کے پاس بھیج دیتے تھے، معید بن جبیر کے پاس جب کوئی فتوی پوچھنے کے لیے آتا تو اس سے کہتے ابراہیم کی موجود گی میں مجھے سے پوچھتے ہو؟ ابووائل کے پاس جب کوئی متفتی جاتا تو اس کو ابراہیم کے پاس جب کوئی متفتی جاتا تو اس کو ابراہیم کے پاس بھے دیتے اور اس سے کہد دیتے کہ وہ جو جو اب دیں مجھے بتانا۔ آپ کا ارشاد ہے، کہ روایت بغیر فہم و تد بر بغیر روایت کے ٹھیک آپ کا ارشاد ہے، کہ روایت بغیر فہم و تد بر بغیر روایت کے ٹھیک بہت کے مافظ میں الدین ذہبی ابراہیم نحی کے بارے میں رقم طرازیں:

ابو عمران ابراهیم بن یزید بن قیس الاسود الکوفی الفقیه روئ عن علقبة و مسروق والاسود و طائفة و دخل علی عائشة رضی الله عنها و هو صبی اخان عنه حماد بن سلیمان الفقیه و خلق و کان من العلماء ذوی الاخلاص قال مغیرة کنا نهاب ابراهیم کها یهاب الامیر قال الاعمش ربما رایت ابراهیم کان یصلی ثمریاتینا فیبقی ساعة کانه مریض وقال ابراهیم کان صیرفیا فی الحدیث و کان یتوقی الشهرة ولا یجلس الی الاسطوانة وقال الشعبی لها بلغه موت ابراهیم ما خلف بعده مثله و قال عبداله لك بن ابی سلیمان سمعت سعید بن جبیریقول تستفتونی وفیك ابراهیم النخعی وقالت هنیدة زوجة ابراهیم انه کان یصوم یوما و یفطریوما ملخصا و مات فی آخر خمس و تسعین یصوم یوما و یفطریوما ملخصا و مات فی آخر خمس و تسعین (ترکره الحفاظ للزبین ماش 70)

ابوعمران ابراہیم بن پزید بن قیس الاسو د الکو فی الفقیہ نے علقمہ مسروق ،اسو د وغیر ہ

سے روایت کی ، بین میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، خماد بن سلیمان الفقیہ اور بہت سے لوگول نے اتب سے تعلیم یائی تخلص علما میں سے تھے،مغیرہ کہتے میں کہ ان کی بیبت ہمارے قلوب میں الیی تھی جیسے دوسروں کے قلوب میں امیر کی ہوتی ہے،انمش کتھے ہیں کہ بار ہا میں نے دیکھا کہنماز پڑھ کرآتے تو کچھ دیر کے لیے مریض جیسے معلوم ہوتے ، صیر فی الحدیث کے خطاب سے مشہور ہوئے ، شہرت سے بیجتے تھے،ممتاز جگہ نہ بیٹھتے تھے،امام شعبی کو جب ان کی وفات کی خبر ہوئی تو کہا ایہ بعد اسیے جیبائسی کوئیں چھوڑا،عبدالملک بن سیمان کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے مناوہ کہتے تھے کہ کیا ابراہیم کے ہوتے ہوئے جھے سے ممائل پوچھتے ہو؟ ابراہیم کعی کی بیوی ہنید ہ فرماتی میں کہ ایک دن وہ روز ہ رکھتے ایک دن افطار کرتے تھے۔ 95ھ کے اخیر میں انتقال کیا۔

متنی بنے کہا:

اذارايت ابراهيم فلايضرك ان ترى علقمة تم نے ابراہیم محقی کو دیکھا تو گویاعلقمہ کو دیکھا یعنی ابراہیم فضل واعمال میں

الوقيم نے مند کے ماتھ ذکر کیا ہے کہ امام تعبی جب 95 ھیں حضرت ابراہیم کے جنازه میں شریک ہوئے،توایک آدمی کومخاطب کر کے کہا:

قل دفنتم افقه الناس فقال الرجل ومن الحسن ومن اهل البصرة ومن الكوفة واهل الشامر واهل الحجاز

تم نے سب سے بڑے فقیہ کو دفن کیا اس شخص نے کہا کہ من بصری سے بھی زیادہ فقیہ تھے تو امام شعبی نے کہا حن بصری ، سے بھی سب بصرہ اور کو فہ اوراہل شام و حجاز

والول سے بھی ۔

المش نے کہا:

حضرت ابراہیم صیر فی الحدیث (ناقد و بصیر کھوٹا وکھرا اپر کھنے والے) تھے، اسی لیے میں جب حدیث منتا ہوں تو ابراہیم پر پیش کرتا ہوں تا کہ اس کی صحت کے بارے میں مطمئن ہوجاؤں۔

امام اعظم الوحنيفه كابيان ہے:

ابراهیم افقه من سالھ۔ "ابراہیم سالم سے بڑے فقید تھے۔"

### امام ممادبن ابوسيمان كوفى رضى الله عنه

ابو اسماعیل حماد بن ابوسیمان مسلم کوئی ، کافہ کے جلیل القد رفقیہ و محدث ہیں ، حضرت انس بن مالک سے حدیث کاسماع کیا اور بڑے بڑے تابعین کے فیض علم سے متنیق ہوئے ۔ ابراہیم نحتی کے علوم کے حامل اوران کے جانتین تھے ، حضرت معبداللہ بن مسعود سے جوسلسلہ فقہ جاری ہوا تھا۔ اس کا مدار آپ پر ہی تھا۔ حضرت حماد اسپنے شخے حضرت ابراہیم نحتی کی خدمت میں برابردہتے اور علم وفقہ بھی حاصل کرتے اور گھر کی خدمات بھی انجام دیتے ۔ ابوالشخ نے تاریخ اصبہان میں نقل کیا ہے:

وجد ابراهيم النخعي حمادايشتري له كمابدرهم في زنبيل فلقيه ابولارا كبا دابة بيد حماد الزنبيل فزجره ورحي به من يده فلما مات ابراهيم جاء اصحاب الحديث والخراسانية يدقون على باب مسلم بن يزيد والد حماد فخرج اليهم في الليل بالشمع فقالو السنانريدك نريد ابنك حماد افدخل اليه فقال يا

بنی قم الی هولاء فقا علمت ان الزنبیل ادی بك الی هولاء الا ایرائی قم الی هولاء الا ایرائی قم الی هولاء الا ایرائی فی نے ایک دن تماد کو ایک در ہم کا گوشت خرید نے کے لیے ٹو کری دے کر جیجا، حماد کے باب ایک مواری پر آرہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی، حماد کے ہاتھ میں ٹو کری دیکھی تو بیٹے کو ڈانٹا اور ہاتھ سے ٹو کری لے کر چینک دیا، پس جب ابراہیم کا انتقال ہوا، اصحاب صدیث اور خراسانی لوگ آ کر حماد کے والد ملم بن یزید کا درواز و انتقال ہوا، اصحاب صدیث اور خراسانی لوگ آ کر حماد کے والد مرشی نے کہا کہ میں انتقال ہوا، اس کا وقت تھا، تماد کے والد روشی لے کر نگلے تو لوگوں نے کہا کہ میں آپ کی تلاش نہیں ، ہم کو تو آپ کے لائے کے حماد سے کام ہے، تو وہ اندر گئے اور کہا بیٹا اضوان کے پاس جاؤاب میں جمحاکہ ٹو کری نے تمہیں اس بلند درجہ پر پہنچا یا۔

عضرت تمادمردیگانداورصاحب احوال بزرگ تھے، روایت مدیث کے وقت آپ برحال طاری ہوجایا کرتا تھا، برااوقات بے خود ہوجاتے ہوش آنے پروضو کرتے اور جس جگہ سے مدیث رہ گئی تھی، اسی جگہ سے آپ مدیث روایت کرتے تھے، اللہ نے مال و دولت کے ساتھ جو دوسخا کی صفت سے متصف کیا تھا، رمضان کے مہینے میں روز انہ پچاس افراد کو کھانا کھلاتے، وہ عید کے دن ان میں ہرایک کو ایک کیڑا اور ایک مو درہم عنایت کرتے، آپ امراو خلفاء کے درباروں میں حاضری کو سخت ناین کرتے تھے

ایک مرتبہ کی شفارش ابن زیاد سے کہا، آپ میرے لیے اس کام کی سفارش ابن زیاد سے کردیں، آپ نے اس شخص سے فرمایا، تم کو اس کام میں کتنے منافع کی توقع ہے، اس نے ایک ہزار درہم دیے اور فرمایا اس خیائی ہزار درہم دیے اور فرمایا اس حقیر رقم کے واسطے ابن زیاد کے سامنے اپنی آبرو کیوں ضائع کروں۔ آپ کا علقہ درس جامع کو فہ میں تھا، جس میں بڑے بڑے علماء فقہا اور محدثین

شرکت کیا کرتے تھے۔

آپ نے انس ، زید بن و ہمب ،سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر وغیرہ سے سماع مدیث کیا اور آپ سے آپ کے بیٹے اسماعیل ،عاصم احول ، شعبہ توری ، حماد بن سلمہ ، مسعر بن کدام اور امام اعظم الوصنیفہ نے روایت کیا۔

امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ان سے روایات نقل کیا ہے اور سے بخاری میں اور سے روایات نقل کیا ہے اور سے بخاری میں تعلیقاً استشہاد کے طور پر روایت کیا ہے اور امام مسلم نے سے میں اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی اپنی سنن میں ان کی روایت کونقل کیا ہے۔

فقد میں حضرت حماد ، ابرا ہیم نحنی کے سیح جانتین تھے ، انتاذ کو اپنے ٹاگر دکی بختگی علم پر پورااعتماد تھا، وہ لوگول کو ان سے ممائل دریافت کرنے کی رغبت دلایا کرتے تھے اور اپنے بعد حماد ، ی کو اپنا جانتین سمجھتے تھے ، چنانچہ ابن عدی نے الکامل میں بطریق بحی بن معین عن ابن ادریس عن النثیبانی عن عبد الملک بن ایاس پر دوایت نقل کی ہے ، کہ عبد الملک بن ایاس شیبانی کہتے ہیں :

قلت لا ابراهيم من نسال بعدك قال حمادا

میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس سے ہم ممائل دریافت کریں توابراہیم نے کہا حماد سے یہ مغیرہ کہتے ہیں:

قلت لا ابراهیم قعدیفتی فقال ومایمینعه ان یفتی وقد سالنی هوو حدیدعمالم تسئلونی کلکم عن عشر د

میں نے ابرا ہیم سے کہا کہ تمادتو فتوی دینے لگے تو ابرا ہیم نے کہا فتویٰ دینے سے ان کو کیا چیز مانع ہو مکتی ہے، جیسا کہ انہوں نے مجھ سے تنہا استے مسائل دریافت کیے ہیں کہتم سب نے مل کر اس کا دسوال حصہ بھی دریافت نہیں کیا (یعنی وہ اہل ہیں فتویٰ دیے سکتے ہیں)

ابن شرمه کهتے ہیں:

مأاحدآمنعلىبعلمرمن حماد

میرے نز دیک علم کے بارے میں حماد سے زیادہ کوئی قابل اعتماد ہیں۔ معمر کہتے ہیں:

مأرايت افقه من هؤلاء النهرى وحماد وقتادة

میں نے زہری جماد اور قادہ سے زیادہ کسی کو افقہ نہیں دیکھا یجلی کہتے ہیں :

كوفى ثقة وكأن افقة اصحاب ابراهيم

و ہ کو فی بیں ، ثقہ بیں ، حضرت ابرا ہیم کے تمام ثا گر دوں میں افقہ بیں ۔ مغنی میں سر ،

کان اعلمه هربرای النخعی و کان افقه اصحاب ابراهید. و مُخی کی فقه کوسب سے زیادہ جانے دالے تھے اور ابراہیم کے ثاگر دوں میں سب سے بڑے فقیہ تھے۔

# امام اعظم كاطف رور

اساطین علم کی بارگاہوں سے فیض اٹھانے کے بعد امام صاحب نے مرو جہلوم و فنون بالحضوص فقہ میں کامل درک حاصل کرلیا تھا، وہ بہیں بھی اپناعلا حدہ صلقہ درس قائم کرسکتے تھے،مگر جب تک حضرت حماد زندہ رہے انہوں نے مند درس آراسة ہمیں کی، امام زفر کابیان تھا:

حضرت امام ابوصنیفہ"نے اینااساد حماد سے وابتگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں دس سال اآپ کی صحبت میں رہا ، پھر میرا جی حصول اقتدار کی جانب مائل ہوا ، تو میں نے اپنا علقہ الگ جمانے کا ارادہ کرلیا، ایک روز میں پچھلے پہرنکلا اور جایا کہ یہ کام کرلوں، جب مسجد میں قدم رکھااور شیخ حماد کو دیکھا توان سے علیحد گی پیندیز آئی اور آ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا،اسی رات حماد کو اطلاع ملی ،کہ بصرہ میں ان کا کوئی عزیز فوت ہوگیا ہے،اور بہت زیادہ مال چھوڑا ہے، بجز حماد کے اس کا کوئی وارث نہیں، آپ نے مجھے اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا ،ان کا جانا تھا ،کہ میرے پاس چندمیائل ایسے آئے ،جو میں نے اب تک ان سے مذہنے تھے، میں جواب دیتا جا تااور اسپینے جوابات کھتا جا تا تھا، جب حماد آئے، تووہ مسائل پیش کردیے جوساٹھ تھے، چالیس میں انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور بیس میں میرے خلاف جواب دیے، میں نے قسم کھائی فأليت على نفسي ان لا افارقه حتى يموت فلمر افارقه حتى مات ان کی زندگی تک ان سے الگ به رہول گا، پھر میں اس عہدپر قائم رہا اور تمام زندگی ان کے دائن سے وابستہ رہا۔ (تاریخ بغدادج13 ص233)

حضرت امام صاحب نے اگر چہ حضرت جماد کی زندگی ہی میں اجتہاد کا درجہ حاصل کرلیا تھا، تاہم شاگر دانہ خلوص نے گوارہ بذکیا کہ استاذ کے ہوتے ہوئے اپنا دربارالگ جمائیں، امام صاحب اپنے استاذ کاکس درجہ ادب کرتے تھے، اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے لگانا آسان ہوگا، کہ حماد جب تک زندہ رہے میں نے از اس کے مکان کی طرف بھی یاؤں نہیں بھیلا یا۔

امام حماد بن ابوسیمان کی و فات 120 ھے بعد ان کے جانتین کی ضرورت کی جانے لگی ، تولوگول نے ان کے صاحب زاد ہے اسماعیل بن حماد کومند درس پر بٹھایا، مگر بعد میں اندازہ ہواکہ اسماعیل نحو، عربیت، کلام عرب اور اشعار، ایام عرب کے عالم یں لیکن فقہ وفقاوی میں ان کو کمال حاصل نہیں ہے، جس کی توقع تھی، اس لیے لوگوں نے ابو بخر منطی کو حماد بن ابوسلیمان کا جانتین بنانا چاہا مگر انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد ابو بر دہ عتبی سے کہا گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اس لیے سب حضرات نے متفقہ طور پر ابوعنیفہ کا انتخاب یہ کہہ کر کیا، ان ہذا لحن از حسن المعرفة وان کان حدیثا یہ ریشم فروش اگر چہ نوعمر ہے، فقہ کی معرفت اچھی رکھتا ہے۔ امام صاحب نے حدیث ایر بیشم فروش اگر چہ نوعمر ہے، فقہ کی معرفت اچھی رکھتا ہے۔ امام صاحب نے حماد بن الجیوں کی بات رکھتے ہوئے امتاذ کے طقہ میں بحیثیت معلم بیٹھنا منظور کر لیا اور حماد بن ابی سیمان کے او پنجے تلا مذہ ان کے طقہ درس میں شریک ہونے لگے، جب اس کی خبرعلما ہے کو فہ میں عام ہوئی، تو ابو یوسف، اسد بن عمرو، قاسم بن معن ، زفر بن ابن کی خبرعلما ہے کو فہ میں عام ہوئی ، تو ابو یوسف ، اسد بن عمرو، قاسم بن معن ، زفر بن بذیل ، ولید بن ابان ، ابکو بکر بذلی اور دوسرے اہل علم آنے لگے اور کو فہ کی جامع مسجد اسی پرکشش ہوگئی کہ امراد حکام اور اعیان واشراف تک جمع ہونے لگے۔

ابتداییں امام صاحب کو ابتاذ کی جائینی اور اپنا صلقه درس قائم کرنے میں بڑا تر دد اور خلجان تھا، انہیں دنوں انہوں نے ایک خواب دیکھا، جو بظاہر بڑا پریثان کن تھا، ان کابیان ہے، کہ میں نے دیکھا کہ میں رسول الند کا فیائی قبر کھو در ہا ہوں، اس خواب ان کابیان ہے، کہ میں نے دیکھا کہ میں رسول الند کا فیائی قبر کھو در ہا ہوں، اس خواب سے بہت زیادہ گھرا ہے بیدا ہوئی اور میں بصرہ جا کرایک شخص کے ذریعہ حضرت محمد سے بہت زیادہ گھرا ہے۔ بیدا ہوئی اور میں بصرہ جا کرایک شخص کے ذریعہ حضرت محمد بن سیرین سے اس کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے فرمایا:

هذا رجل ینبش اخبار النبی صلی الله علیه و سلم شخص رسول الله علیه و آله و سلم کی اعادیث ظاهر کرے گا۔ میت طاہر کرے گا۔ (تاریخ بغدادج 13 ص 335)

صاحب مدائن الحنفيه ني شغل درس تدريس اختيار كرنے كے سليے ميں پهوا قعال

کیاہے۔

جب آپ تمام علوم میں کامل و محمل ہو گئے تو آپ نے صوف پہن کر گوشہ نینی کا قصد
کیا، اس پر آپ نے ایک رات حضور کا نیا آپا کوخواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ
ابوطنیفہ! آپ کو خدانے میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، آپ گوش نینی و
عزلت کا قصد ہر گرند کریں، یہ بٹارت آپ پاتے ہی افادت وافاضت خلائت اور اجتہاد
واستنا طرم اکل شرعیہ میں مشخول ہوئے، یہاں تک کہ آپ کامذ ہب نشر آفاق ہوا۔
(47،46)

علقہ درس قائم کرنے کی وجہ جو بھی ہو،اس سے قلع نظریہ امر مسلم ہے کہ امام اعظم کو رب العزت جل جلالہ نے تبحر کمی تفقہ اور تفہیم وتکلم، جو دت فکر، استحفا رعلم عطا فر ما یا تھا، اس کی شہرت صرف کو فہ یا عراق کے دوسرے شہرول تک محدود نہیں رہی ، بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں اس کا غلغلہ بلند ہوا اور تشکان علم جو ق درجو ق صلقہ درس میں عاضر نے لگم

اندل کے سواال وقت کی اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا، جو ان کی ثاگر دی کے تعلق سے آزاد رہا ہو، کو فہ ومضافات کو فہ کے علاوہ جن بلا دوامصار کے طالبان علم آپ کی بارگاہ میں کسب علم کے لیے حاضر ہوتے ان کا شمار ممکن نہیں چنداضلاع وامصار کے نام یہ بیں۔

بصره ،مکه،مدینه، دمثق ، واسط ،موصل ، جزیره ، رقه ، تعلیبین ، رمله ،مصر ، یمن ، بمامه ، بحرین ، بغداد ، اجواز ، کرمان ،اصفهان ، طوان ، جمدان ، نهاوند ، ریے ، قومس ، وامغان ، طبرستان ، جرجان ، نیثا پور ، سرخس ، نیا ، بخارا ،سمر قند ، صنعان ، تر مذ ، ہرات خوارزم ، سیوستان ،مدائن جمع \_

بلفظ دیگر یول کہا جائے کہ ان کے امتاذی کے حدو د اس وقت کی عباسی خلات کی حدو دسلطنت کے برابر تھے۔

امام صاخب کا علقہ درس تغلیم و تذریس فقہ کے لیے مخصوص تھا،لیکن فہی مسائل کے مصادر، قرآن وحدیث کی تفییر و تعبیر، اصول اجتهاد واستناط نیز حدیث کے اصول روایت و درایت بھی زیر بحث آتے ۔ امام صاحب کا طریقہ پیہوتا کہ قبی ممائل پیش کرتے اوران پر ٹاگر دول کو رائے زنی کی اجازت ہوتی ، و ہ اپیے علم وقیاس کے مطابن مئلہ کے تمام پہلوؤں پرغور کرنے کے بعدا پنی رائے بیش کرتے۔ انداز مباحثہ و مذا کرہ تربیت کا خاص اسلوب ہے،جس سے ثاگر د کی فکرو تھین . میں بالید کی پیدا ہوتی ہے اور ممائل کی تہدتک پہنچنے کا شعور پروان چڑھتا ہے۔ جب کوئی حدیث سامنے آتی وہ جن اپھام پر متمل ہوتی ان کے علل کے وجوہات پر غور کرتے ، بحث و جدل کا باز ارگرم ہوتا، جومیائل علت میں اصل کے شریک ہوتے ان کو اس اصل پرمتفرع قرار دیستے اور اس کا نام فقہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو سنخص مدینیں بیان کرتا ہے مگر فقہ سے آشائی پیدائمیں کرتا ایک عطار کی طرح ہے جو د وائیں جمع کرتا ہے مگر اسے معلوم ہیں کہ بیس مرض کے لیے ہیں، یہاں تک کہ طبیب آكر بتا تا ہے، اس طرح طالب حدیث کومعلوم ہمیں کہ اس حدیث کامقصد کیا ہے اور فقیہ ہی اس کی گرہ کشائی کرسکتا ہے۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ ا آپ اپنے تلامذہ کوتقلید پیش متعلم ہمیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ ایک مناظر کی جیثیت میں دیکھنا پرند کرتے تھے۔امام صاحب تین باتوں کا خاص خیال رکھتے۔

(1) تلامذہ کی مالی امداد کرتے اور گردش ایام میں ان کا ساتھ دیہتے ،جس کو

شادی کی ضرورت ہوتی اوروہ مالی وسائل نہ رکھتا اس کی شادی کردیتے ہرشا گرد کی ضروریات کی کفالت فرماتے۔شریک کا قول ہے:

ا آپ اسپے طلبہ کو ضرور بیات سے بے نیاز کر دسیتے اور ان پر اور ان کے اہل وعیال پرخرچ کرتے ، حب ثا گرد طلب علم سے فارغ ہوتا تو فرماتے ، حلال وحرام کی معرفت کی وجہ سے اب تم غنی ہو گئے ہو۔

(2) تلامذہ کی کڑی نگرانی کرتے ، جب کسی میں احماس علم کے ساتھ کبرونخوست کے آثار دیکھتے تو ان کا از الہ فرماتے اوراس کو باور کراتے کہ وہ ہنوز دوسرول سے استفادہ کامختاج ہے۔

(3) آپ تلامذہ کونصیحت کرتے رہنے خصوصاان لوگوں کو جوابینے وطن کو واپس جانے والے ہوتے یا جن سے بڑا آدمی بیننے کی توقع ہوتی ۔

(الخيرات الحمان ص 43،42،41)

امام صاحب انتهائی محاط اور حمل مزاج معلم تھے، طلبہ کے اشکالات واعتراضات بڑی خندہ بیٹانی سے سنتے اور انتهائی زی سے جواب دیتے ، ایک مرتبہ کسی مسئلے کی بابت ارثاد فرمایا: اخطا الحسن مین نے نظی کی ۔ ایک صاحب غصے میں کھڑے ہوگئے اور اآپ کی ثان میں گتا خی کی مجلس میں ساٹا چھا گیا کافی دیر تک درس موقون رہا، تلامذہ کو طیش آیا اور آپ نے منع فرمادیا، پھر جب سب کا غصہ ٹھنڈ اہوا، تو اآپ نے نری کے ساتھ فرمایا: والله اخطا الحسن واصاب ابن مسعود خدا کی قدم من سے خطا ہوئی اور ابن مسعود نے درست فرمایا۔

دوران درس ممکل انهماک اور طمانیت ہوتی۔ایک مرتبہ چھت سے آپ کی گو دمیں سانپ گرالوگ دیکھتے ہی بھا گئے لگے۔لین آپ کی ہیئت میں کوئی فرق واقع مذہوا، معمولی طور پر کیڑے کو جھٹک دیااور پھر درس میں مصروف ہو گئے۔

آپ کی تقریراتنی جامع اور حقائق و معارف پرمبنی ہوتی ، کہ طلبہ پورے طور پرمطئن ہوجاتے ۔ حافظ ابوحمزہ محمد بن میمون نے قسم کھا کرکہا، کہ ابوحنیفہ کی تقریرین کر مجھے جس قدر خوشی ہوتی واللہ وہ لا کھا شرقی کے ملنے سے بھی نہیں ہوسکتی تھی ۔

یوسف بن خالد متی کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں۔ جب میں دوسروں سے علم حاصل کرکے امام صاحب کے علقے میں بیٹھا اور ان کی تقریریں سیسی تو معلوم ہوا، کہ علم کے چہرے پر نقاب تھی، جوان کی تقریر ول سے اٹھ گئی۔

ابوسفیان حمیری فرماتے ہیں ، کہ سخت مسائل کا کشف اور اعادیث میہمہ کی تفییر جو امام ابوحنیفہ نے کی و ، کسی اور سے یہ ہوسکی ۔

امام صاحب کے علقہ درس میں لوگوں کا ہجوم اور بحث ومنا ظرہ کا ہنگامہ رہتا، جدل و مناظرہ کے ماحول میں جب امام صاحب تقریر شروع کرتے تو سب خاموش ہوجاتے ،مصعب کہا کرتے تھے، کہ اتنی بلندا آوازوں کو جس شخص کی تقریر سے اللہ تعالیٰ ساکت کر دیتا ہے وہ اسلام میں ایک عظیم الثان شخص ہے۔
علی بن مدینی کہتے ہیں:

سمعت يوسف بن خالد السهتى يقول كنانجالس البتى بالبصرة فلما قدمنا الكوفة جالسنا ابا حنيفة فاين البحر من السواقى فلا يقول احدين كرة انه راى مثله ماكان عليه فى العلم كلفة وكان محسودا. (اخارابى منيفه واصحابه 54)

میں نے یوسف بن خالد متی سے سنا کہ بصر میں ہم بتی کے پیاس بیٹھتے تھے اور جب ہم کو فہ آئے، ابوصنیفہ کے پیاس بیٹھے، کہال سمندراور کہاں پیانی کی نالی جس نے بھی ان کو دیکھاہے وہ یہ بات نہیں کہدسکتا کہ اس نے ان کامثل دیکھا ہے،علم میں ان کے لیے کوئی دقت مذھی اور ان سے حمد کیا جاتا تھا۔

امام اعظم کی مجلس درس میں طلبہ کو فقہی مسائل پر بحث کرنے کی اجازت تھی اور بسا او قات بحث ومباحثہ کے درمیان نثا گرد ول کی آوا زبلند ہوجاتی ۔

سفیان بن عیدند کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد میں ابو حذیفہ کی مجلس درس سے گزرا دیکھا کہ ان کے ارد گرد نٹا گردول کی جماعت بلند آواز سے بحث ومباحثہ کررہی ہے، میں نے کہا کہ آپ لوگول کومسجد میں شور کرنے سے کیوں نہیں رو کتے ہیں؟

انہوں نے کہا: دعھمہ فانہمہ لایتفقھوں الابہنا ۔ان کو ایسے عال پر چھوڑ دووہ ای طرح تفقہ عاصل کریں گے۔

(مناقب الي حنيفه وصاحبيه ص 21)

### امام صاحب فی مقبولیت

مند تدریس پر فائز ہونے کے بعد آپ کے طریقہ درس کی انفرادیت اور آپ کی جامع کمال عبقری شخصیت کا شہرہ شرق سے لے کرغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک سارے اسلامی بلادیس پھیل گیا۔لوگ کو فد آ کراستفادہ کرتے اور جب بھی امام صاحب بغرض سفر باہر تشریف لے جاتے تو و ہال بھی تشنگان علم کا از د حام ہو جاتاحتی کے سفر حمین شریفین میں بھی بھی کیفیت رہتی ۔

مجمی و ه زمانه تھا کہ امام ابوطنیفہ نے ایک طالب علم کی جیثیت سے حیین کا سفر کیا تھا اب یہ نوبت بھی کہ مفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف میں شہر ہ ہوجاتا کہ فقیہ عراق عرب کو جارہا ہے ، جس شہریا گاؤں میں گزر ہوتا تو ہزاروں آدمیوں کا مجمع ہوجاتا اورلوگ استفاد ہ کرتے ، ایک دفعہ مکمہ معظمہ گئے تو لوگوں کی اتنی کشرت ہوئی کہ جس میں اورلوگ استفاد ہ کرتے ، ایک دفعہ مکمہ معظمہ گئے تو لوگوں کی اتنی کشرت ہوئی کہ جس میں

تل رکھنے کی جگہ نتھی ارباب مدیث وفقہ دونوں گروہ کے لوگ تھے اور شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پرایک گراجا تھا۔ آخرا مام صاحب نے تنگ آ کرکہا، کاش ہمارے میزبان سے جا کرکوئی کہتا، کہ اس بچوم کا انتظام کرے ، ابو عاصم نبیل حاضر تھے، عرض کی کہ میں جاتا ہوں ، لیکن چند مئلے دریافت کرنے سے رہ گئے، امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ توجہ کے ساتھ ان کی باتیں نیں ، اس میں میزبان کا خیال ہی جاتا رہا، ابو عاصم سے فارغ ہوکرایک اور طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھروہی سلمة قائم ہوگیا عاصم سے فارغ ہوکرایک اور طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھروہی سلمة قائم ہوگیا ہوگیا کہ انہوں کے پاس جانے کا قرار کیا تھا وہ کہال گیا ابو عاصم بولے میں نے عرض کیا تھا، فرمایا پھرتم گئے نہیں ؟ ابو عاصم نے منا ظرانہ شوخی سے کہا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں جب فرصت ہوگی منا ظرانہ شوخی سے کہا، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں جب فرصت ہوگی جاوَل گا مام صاحب نے فرمایا:

اتحتال على ان مخاطبات الناس لا تقع على هذا الذي تريدانماعلى الفور

عام بول چال میں ان احتمالات کاموقع نہیں ان افظوں کے معنی وہی لیے جائیں گے، جوعوام کی عرض ہوتی ہے۔ (یہ بھی ایک فقہی مئله تھا، جس کو امام صاحب نے باتوں باتوں باتوں میں طردیا) (الجواہر کمضیئہ باب الکنی ترجمہ ابوعاصم ص 452)

#### ا يهم نلا منه ه

امام اعظم کے علمی تجراور شان اجتہاد سے تقریباً تیس سال تک علم فقہ کے شیدائی فیض بیاب ہوتے رہے، جن کا شمار ازبس د شوار ہے۔ امام صاحب کی خصوصی تغلیم و تربیت سے ہزارول فقیہ بیدا ہوئے اور علامہ کر دری نے آٹھ سوالیے تلامذہ کا ذکر کیا ہے، جوفقہا ومحدثین کی صف میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تعداد آپ کے مثابیر

تلامذہ کی ہے، آپ کے تلامذہ میں درجنول ایسے اصحاب شامل میں، جواجتہاد کے منصب پر فائز تھے۔

آپ کے علقہ درس میں شریک ہونے والے دس ایسے علما تھے، جو علقہ کے ہر وقت عاضر باش تھے، ان میں چار حضرات عافظ قرآن کی طرح فقہ کے عافظ تھے، ذفر بن بذیل ، ابو یوسف ، اسد بن عمرو ، علی بن مسہر۔ ایک قول کے مطابق سفیان توری علی بن مسہر کے ذریعہ امام صاحب کے اقوال لیتے تھے اور انہوں نے اپنی متاب الجامع کی تدوین میں علی بن مسہر سے بحث ومذا کرہ کرکے مالی مدد لی ہے۔

امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کا بیان ہے کہ امام ابو حنیفہ کے خاص ثاگر دیس تھے، ابو یوسف، زفر، اسد بن عمر و بحل ، عافیہ او دی ، داؤ د طائی ، قاسم بن معن مسعودی ، علی بن مسہر، یکی بن زکر یا بن ابی زائدہ ، حبان بن علی غزی ، ان کے بھائی مندل ۔ ان میں ابویوسف اور زفر جیسا کوئی نہیں تھا۔ (تاریخ بغدادج 14 ص 245)

انہیں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے کہا کہ ہمارے تلامذہ چھتیں ہیں،
ان میں اٹھا ئیس عہدہ فضا کے لائق ہیں، چھفتویٰ کے قابل ہیں اور دو قاضیوں اور
مفتیوں کو تعلیم و تربیت دے سکتے ہیں، یہ کہہ کرابو یوسف اور زفر کی طرف اشارہ کیا۔
ذیل میں چندا ہم تلامذہ کے اسمائے گرامی نقل کیے جاتے ہیں۔

قاضی ابو یوست ، محمد بن حن شیبانی ، زفر ، حماد بن ابی صنیفه ، حن بن زیاد ، نوح بن ابی مریم ، اسد بن عمرو ، حکم بن عبدالله ، مغیره بن مقسم ، زکریا بن ابی زائده ، مسعر بن کدام ، سفیان توری ، ما لیک بن مغول ، یونس بن ابی اسحاق ، داؤ د طائی ، حن بن صالح ، ابو بکر بن عیاش ، عیبی بن یونس ، علی بن مسهر ، حفص بن غیاث ، جریر بن عبدالحمید ، و کمیع بن بن عیاش ، عبدالرزاق . جراح ، ابواسحاق فزاری ، یزید بن بارون ، مکی بن ابرا جیم ، ابوعاصم نبیل ، عبدالرزاق .

ابوعبدالرحمٰن مقری بمشیم بن بشیر علی بن عاصم ،عباد بن عوام ،جعفر بن عون ،ابرا بیم بن طهمان ،حمزه بن صبیب ،یزید بن زریع ،یکیٰ بن یمان ، خار جه بن مصعب ،مصعب بن مقدام ،ربیعه بن عبدالرحمٰن ،یکی بن نصر ،عمرو بن محمد ،حوضه بن خلیفه ،عبیدالله بن موسی \_ مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن نصر ،عمرو بن محمد ،حوضه بن خلیفه ،عبیدالله بن موسی \_ مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن نصر ،عمرو بن محمد ،حوضه بن خلیفه ،عبیدالله بن موسی \_ مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن نصر ،عمرو بن محمد ،حوضه بن خلیفه ،عبیدالله بن موسی \_ مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن نصر ،عمرو بن محمد ،حوضه بن خلیفه ،عبیدالله بن موسی \_ مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن نصر ،عمرو بن محمد ، حوضه بن خلیفه ،عبیدالله بن موسی \_ مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن نصر ، عمرو بن محمد ، مقدام ، ربیعه بن عبدالرحمٰن ، یکی بن نصر ، عمرو بن عبدالرحمٰن ، یکی بن نصر ، ، یکی ب

# سياى منظام سرآراتي اورامام اعظم كاكردار

زبير بن على ضي الله عنه كاخروج

بنو آمید کی حکومت عدل وانصاف کے تقاضوں سے عہدہ بر آہونے کے بجائے قیصرو کسری کی آمریت کو فروغ دے رہی تھی ، ذاتی اقتدار کے استحکام کی راہ میں پیش آنے والی ہررکاوٹ کو وہ بز در شمیر خس و خاشاک کی طرح بہاد پنے کا عرب رکھتے تھے۔اس سللے میں جاح کا ظالمانہ کر دار تھی سے مخفی نہیں ۔ حضرت امام کا شہر کو فہ بھی اموی اقتدار کے شخبہ میں تھا، اہل حق وصداقت نے جب بھی آواز بلند کی پوری قوت کے ساتھ اسے دبادیا گیا۔ میں تھا، اہل حق وصداقت نے جب بھی آواز بلند کی پوری قوت کے ساتھ اسے دبادیا گیا۔ کو فہ میں ہشام بن عبدالملک کی طرف سے ابن النصرانیہ ( 105 ھ تا 120 ھ) مسلس پندرہ سال تک گورزی کے فرائض انجام دیتا رہا۔ بظاہر تو یہ مسلمان تھا، کین اسلام کی پاسداری کے بجائے کفروطغیان کی تمایت میں لگارہتا تھا، جس کا نیتجہ یہ ہوا۔ کان الاسلام ذلیلا والحد کھ کان لاھل الذھ آ۔ کان الاسلام ذلیلا والحد کھ کان لاھل الذھ آ۔ کان الاسلام ذلیل تھے اور حکومت اہل ذمہ کے حق میں تھی۔ انک اسلام اس زمانہ میں ذلیل تھے اور حکومت اہل ذمہ کے حق میں تھی۔ (الکامل ج 5 ص 82)

میں اس نے نصرانیوں کو کھلی چھوٹ دیے دی تھی حتی کہ و دمسلمانوں سے جبری ٹیکس وصول کرتے تھے۔اسی ابن النصر انیہ سنے کو فہ کی مسجدوں کے میناروں کو منہدم کرنے كا حكم ديا تقاوه كهتا تقا، كه ان مينارول سے موذن لوگوں كى بہو بيٹيوں كو ديجھتے ہيں \_ د وسری جانب اس نے اپنی نصرانی مال کے لیے کو فہ میں بہت بڑا گر جا گھر تعمیر کر دیا تھا۔فرز د ق نے اس پریہ شعرکہا تھا۔

بنى فيها النصارى لامه ويهدم من كفر منار المسأجد ا پنی مال کے لیے تو کوفہ میں اس نے گرجا گھر بنایا اور اسپیے کفر کی وجہ سے مسجدول کے مینارول کو ڈھارہاہے۔ (کامل ج5ص 103)

اس طرز عمل کے باوجود چونکہ وہ اموی اقتدار کی بنیاد ول کو ستحکم کررہا تھا، اس کیے دارالخلافہ دمثق سے اس کے خلاف کوئی تادیبی فرمان جاری نہ ہوتا تھااور وہ کو فہ ہی ہمیں پورے عراق کو اپنی میراث تصور کرنے لگا تھا۔حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه پر الزام لگاتا تھا، کہمیری قوم بحیلہ سے عراق کو جبراً چین کرمسلمانوں کے حوالے کر دیا، اسي ليےوہ کہتا تھا۔

اننى مظلوم ماتحت قدهي شبر الاوهولي.

میں مظلوم ہول میرے باؤں کے نیجے کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہے جومیرا نہیں ہے ۔

عام سلمان تواس کے ظلم و تشد دیسے تنگ آ جکے تھے لیکن اس کے حاشیہ تیس بڑی فراغت اورمیش کی زندگی بسر کیا کرتے ہے،خو دبھی اسنے بے تحاثا دولت اکٹھا کر لی تھی،جس کی بنیادپرخلیفہ کی گرفت میں ا آ گیا،اس نے پمن کے گورزیوسف بن عمر کو کو فہ کی ولایت سوپنی اور حکم دیا که ابن انصرانیه سے تی کے ساتھ سرکاری خزانے کی پیچاس کروڑرقم کے بارے میں چھان بین کی جائے کہ وہ کیا ہوئی اور اس سلطے میں پوری سختی سے کام لیا جائے ایک دن فالد سے ابن انصرانیہ نے کہا: جس رقم کے بارے میں تم پوچھ رہے ہواس کا بڑا حصہ میں نے مدینہ میں تین ا آدمیوں کے پاس محفوظ کر دیا، جن میں امام زین العابدین کے صاجزادے زید بھی ہیں۔ یوسفت نے یہ اطلاع ہٹام کو دی فیلی مام نے یہ اطلاع ہٹام کو دی فیلی ہٹام نے دی فیلیفہ ہٹام نے تینوں آدمیوں کو کو فیطلب کیا۔ جب یہ لوگ کو فیہ جہنچ تو یوسف نے فالد کی مامنے ان لوگوں سے پوچھ تا چھ شروع کی ۔ فاد کو دیکھ کر صرت زید بن علی نے فرمایا، کہ بھلا یہ ہمارے باس مال بیوں جمع کرانے لگا۔ جب و شام برسر منبر میرے فرمایا، کہ بھلا یہ ہمارے باس مال بیوں جمع کرانے لگا۔ جب و شام برسر منبر میرے فرمایا، کہ بھلا یہ ہمارے باس مال بیوں جمع کرانے لگا۔ جب یعد یوسف نے ابن فید افسرانیہ سے پوچھا کہ ہم اند و جہہ کو گالیاں سنا تا ہے، اس کے بعد یوسف نے ابن انسرانیہ سے پوچھا کہ ہم نے یہ بات کیوں کہی، اس نے جواب دیا۔

شدد علی العناب فادعیت ذلك واملت ان یاتی الله یفرج قبل قدوم کھ برتشدد صریح بڑھاتو میں نے مہلت کے لیے یہ دعویٰ کردیا کہ آپ لوگوں کے باس مال میں نے جمع کرایا ہے، میری عرض یہ ہی ، کہ ثاید خداای کومیری مصیبت کے ازالے کا مبب بنادے۔ (کامل ج5ص 85)

اموی دوراقتداریس بوہاشم بالحضوص آل فاطمہ پرظلم وستم کے جو بہاڑتوڑے گئے

ال سے ہرمسلمان بخوبی واقف ہے۔ اہل بیت کواس شدت کے ساتھ کچل دیا گیا، کہ

واقعہ ترہ جوشہادت امام مین کے رؤممل ہی میں وقوع پذیر ہوا، امام زین العابدین

یا اہل بیت میں سے کئی نے اس میں شرکت نہیں۔ چنا نچہ امام زین العابدین

فرماتے ہیں: ماخوج فیھا احد من آل ابی طالب و لا خوج فیھا من بنی

عبد المطلب لزموا بیو تھم۔ ابو طالب کے خاندان میں سے کوئی بھی آدی نہ

اس منگ مے میں شریک ہونے کے لیے نکلا اور نہ ہی عبد المطلب کے گھرانے والے

نکے سب کے سب اسپینے گھرول میں پڑے دہے۔ (کامل ج5ص 59) اہل بیت نبوت نے واقعہ کر بلا کے بعد خو د کو سیاسی ہنگامول سے دور کرلیا تھا،امام زین العابدین نے پوری عمر محشی عبادت میں گزاری اور ہرسیاسی ہنگاہے اور شورش سے اپنے ایک و محفوظ رکھااور دوسروں کو بھی اس سے الگ رہنے کی تا تحید فرمائی۔ خرامان کے کچھلوگ آپ کی خدمت میں آئے اور اسپنے او پر بنی امیہ کے مظالم کی دانتان بیان کی۔ ابن معد کابیان ہے:

ان على بن حسين كأن ينهى عن القتال فأن قوماً من اهل خراسان لقوه فشكواليه مايلقون من ظلم ولا تهم فأمر هم بالصبر الكفوقال انى اقول لكم كها قال عيسى بن مريم عليه السلام ان تعلبهم عبادك وان تغفر لهم فأنك انت العزيز

علی بن حیین لوگوں کو جنگ و جدل سے منع کیا کرتے تھے ،خراسان سے کچھ لوگ آپ سے آکر ملے اور جن مظالم میں گرفتار تھے، ان کا شکوہ حضرت سے کیا، آپ نے ان کوصبر کی تلقین کی اورلڑائی جھگڑ ہے سے بیچر ہنے کی تائمید کی اور فرمایا کہ ان ظالموں کے متعلق میں ہی کہتا ہول، جوعیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اگر تو انہیں سزاد ہے تو یہ تیرے بندے میں اورا گرتوانہیں بخش دیے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ (ایضأج5 من120)

امام زین العابدین واقعه کربلا کے بعد دنیا سے بے نیاز ہو کرعبادت و ریاضت میں اس درجہ منہمک رہتے تھے کہ انہیں بڑے سے بڑے عادیثے کی خبر منہوتی تھی اورآپ ہر ہنگاہےاور شورش سے دوررہتے۔ زید بن علی انہیں کے صاحبزاد سے تھے، زید بن علی نہایت خوبرو، دراز قامت پر کشن شخصیت کے مالک تھے، علم تقویٰ میں اپنے اسلان کی یادگار تھے، شیعوں کافرقہ زید بیآب ہی کی طرف منسوب ہے ۔غیر معمولی ذبانت و فطانت اور علم وضل کے ساتھ ان کے اندرمورو ٹی شجاعت بھی تھی ،امام اعظم کاار شاد ہے:

شاهدت في كماشاهدت اهله فمار ايت في زمانه افقه منه ولا اعلم ولا اسرع جوابا ولا ابين قولا .

(الروض الجبيرص 50)

میں نے زید بن علی کو دیکھا تھا جیسے ان کے خاندان کے دوسرے حضرات کے مثابدے کاموقع ملاہے میں نے ان کے زمانے میں ان سے زیادہ فقیہ آدمی کسی اور کو مثابدے کاموقع ملاہم میں نے ان کے زمانے میں ان سے زیادہ فقیہ آدمی کسی اور کو آئی ہیں بایا اور ان جیسا حاضر جواب اور واضح صاف گفتگو کرنے والا آدمی اس عہد میں مجھے کوئی نہیں ملا۔

زید کے بعد فرمایا: واللہ میرے چپا
ہم لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کے پڑھنے والے سب سے زیادہ اللہ کے دین کی
ہم لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کے پڑھنے والے سب سے زیادہ اللہ کے دین کی
سمجھ رکھنے والے اور دشتہ کا خیال کرنے والے تھے، خدا کی قتم دنیا اور ا آخرت دونوں
کے متعلقہ ممائل کے لیے انہوں نے ہمارے خاندان میں اپنے جیبا آدمی نہیں
سمجھ دا (حمال اللہ)

پوچھ تا چھ کے بعد زید بن کلی کو کو فہ ہی میں روک لیا گیاوا قعہ کر بلا کے بعد کئی بھی ہاشمی کا داخلہ کو فہ میں ممنوع تھا۔ کو فہ والے اہل بیت کے معتقداد دران کی سیاسی قیادت کے قائل تھے، امام حین رضی اللہ عنہ کے پوتے زید بن علی کو پیا کر بے مدخوش ہوئے چونکہ وہ بہلے ہی سے امویوں کے مظالم سے تنگ آ جگے تھے، اس لیے حکومت کے چونکہ وہ بہلے ہی سے امویوں کے مظالم سے تنگ آ جگے تھے، اس لیے حکومت کے

خلاف ان کی د بی ہوئی آگ پھر بھڑک اٹھی اور انہوں نے انقلاب حکومت کے ارادے سے زید بن علی کو اپنا قائد بنالیااوراس بات کا یقین دلایا کہ کوفہ کے ایک لاکھ با شدے آپ کے ساتھ ہیں اور چار ہزارلوگول نے آپ کے ہاتھ پر امو یول سے لڑنے مرنے کی بیعت کی ۔خروج کی تیاریال اندر ہی اندر ہور ہی کلیل کہ اموی گورز کوعلم ہوگیا ، حضرت زید نے 122 ھیں خروج کے منصوبے کی تیمیل سے پہلے ہی خروج کر دیا، جب تصادم کاموقع آیا تو کو فہ کے شیعان علی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جنگ کے وقت صرف 218 آدمی آپ کے ماتھ تھے۔ دوران جنگ ایک تیرے سے گھائل ہوئے اوران کی زندگی کا خاتمه ہوگیا۔اس طرح زید بن علی کی تحریک نا کام ہوگئی کیکن انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیستے ہوئے اسپنے داد اکی طرح جام شہادت نوش فرمایا اور اہل حق کے سینول میں انقلاب حکومت کی چنگاریاں چھوڑ کر رخصت ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو اپنی شکست کا لیتین ہو گیا،تو فر ما باشکر ہے اس خدا کا جس نے بھے اسپے دین کو حد کمال تک پہنچا نے کا اس وقت موقع عطافر مایا، جبكه میں رسول الله علیہ واکم وسلم سے سخت شرمندہ تھا، کہ ہیں نے ان کی امت کو معروف کاحکم کیول نہیں دیا اورمنکر سے کیول نہیں روکا۔

(مقدمهالروض الكبيرص 73)

ابوعوانه سفیان توری کے بارے میں نقل کرتے ہیں: اذاذ کر زید بن علی یقول بذل مجته لربه وقام بالحق لخالقه ولحق بالشهداء مرز وقين بآبائه يه جب سفيان توري حضرت زید بن علی کاذ کر کرتے تو کہتے اپنی جان اللہ کی راہ میں نثار کر دی اور اسپینے خالق کی مرضی کی پابندی میں حق کو لے کھڑے ہوئے اور اسپنے ان گزشتہ آباوا جداد میں شریک ہو گئے، جنہیں خدانے شہادت کی تو قبق عطافر مائی تھی۔ (ایضاص 55)

اس روایت سے انداز ہ ہوتا ہے ، کہ حضرت زید بن علی کے ساتھ کو فہ کے عوام ہی نہیں بلکہ خواص اورعلما کابڑا طبقہ بھی تھا۔

## امام اعظم كاروبيه

امام اعظم ابو صنیفہ بھی انہیں لوگوں میں تھے، جو زید بن علی کے طرف دار ہتے لیکن کھل کرمیدان میں نہیں آئے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کو فہ والوں کی کمزوریوں سے واقف تھے اور زید بن علی کے گرد ایسے لوگوں کا حلقہ تھا، جو شمکل وقت میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے ۔مضبوط اموی حکومت کے انقلاب کی جدو جہد کے لیے جس عمری تنظیم اور قوت کی ضرورت تھی، وہ زید بن علی کے پاس نہیں تھی، اس لیے امام صاحب کھل کرمیدان میں نہیں آئے ۔حضرت زید نے خود امام صاحب کے پاس فضیل بن زیر کو تحریک میں نہیں آئے ۔حضرت زید نے خود امام صاحب کے پاس فضیل بن زیر کو تحریک میں عملاً شرکت کی دعوت کے لیے بھیجا فضیل کا بیان ہے، امام ابو صنیفہ نے سب سے بہلا موال یہ کیا، کہ فقہا میں سے کن کن لوگوں کی آمدورفت زید کے پاس فضیل نے وفت یا سے وفتیل نایان ہے، امام ابو صنیفہ نے سب سے بہلا موال یہ کیا، کہ فقہا میں سے کن کن لوگوں کی آمدورفت زید کے پاس نے فضیل نے نام شمار کرائے بھرامام نے ارشاد فرمایا:

(۱) خروجه يظاهر خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومربرر.

حضرت زید کاخرون رسول الله علی الله علیه واکه وسلم کابدر میں تشریف آوری کے مثابہ ہے۔(ایضاص ۔ ۲۷)

(۲) لو علمت ان الناس يخللونه ويقومون قياماً معه صاق لكنت اتبعه واجاهده معهمن خالفه

اگر میں جانتا کہ لوگ آپ کو چھوڑ نہ دیں گے اور واقعی راست بازی اور سیے عزم کے ساتھ ان کی رفافت میں کھڑے ہوئگے تو میں ضروران کی پیروی کرتااوران کے مخالفول سے جہاد کرتا۔ (ایضاص ۔ ۲۷۰)

امام ابوصنیفہ شیعان علی کے کر دار سے واقت تھے، ماضی کے تلخ تجربات ان کے سامنے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ تحریک جو ابھی نشو ونما کے ابتدائی مراحل میں ہے،اس میں صالح ملس لوگول کی تمی ہے اور بہتحریک دوسرے اسلامی بلادوامصار میں ہمیں، جہال سے وقت ضرورت مدد حاصل ہو سکے، اس لیے تحریک کی ناکامی کا المبيل يقين تھا، اس بنا پرشرکت سے معذرت خواہ ہوئے، لیکن زید بن علی کاحق پر ہونا، ان کے نز دیک معلم تھا۔ چتانجیملا شرکت سے الگ رہے،لین مالی تعاون پیش فرمایااوریه پیش کش غالباً دس ہزارروپیوں کی تھی۔اس وقت امام صاحب نے فرمایا تھا: استعن بهعلى حرمك ومأانت فيه واعن بهضعفاء اصابك ا بینے تھرکے لوگوں کی خبر گیری میں اس سے کام کیجیے اور آپ کے رفقا میں جو ضعیف لوگ بیں ،ان کی اس سے امداد فرمائیے۔ (موفق ج2ص 83) ایک دوسری روایت میں ہے:

كأن ابوحنيفه يفتى سرالوجوب نصرة زيدو حمل الهال اليه امام ابوحنیفه پوشیده طور پرحضرت زید کی امداد کے فرض ہونے کا فتوی دیستے تھے اوران کے پاس پوشیدہ طور پر مالی امداد بھی جیجتے تھے۔ (مقدمة الروض 46) امام اعظم حضرت زید بن علی کی اس تحریک کے موید ، مالی معاون اور درپرد ہ لوگول کی تحریک سے وابستہ ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے، جس کاواضح مطلب ہی تھا، کہ آپ حضرت زید کے خروج کو حق تعلیم کرتے تھے،لیکن ان کے رفقا کی پر خلوص رفاقت مشتبه هی اور ایسی صورت میں ناکامی یقینی تھی، اس لیے امام نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی ۔ کیول کہ شریک ہوکر اپنی جان کومفت ضائع کرنا امام کے خیال میں بے سود تھا۔ ائمہ جور کے مقابلے میں نبر دآزما ہونا اسی صورت میں ان کے نزد یک ضروری تھا، جب کے متابع ملی اور رفقا صالح اور غیر مثنتبہ ہوں، تاکہ وقت کی طاغوتی قوت سے ٹکرا کر اسے پاش پاش کر دیا جائے اور انقلاب حکومت کی کوشش بارآور ہو۔

## امام اعظم اورخوارج

آخراموی خلیفه مروان بن محمد بن مروان 127 هـ تا132 هـ حب دمثق کے تخت پر بینها، تو اموی سلطنت کی جزین کھوگلی ہو جگی تھیں ۔ ہرطرف بدخمی اور شورش کا دور دورہ تھا۔ گرتی ہوئی حکومت کو منبھالنے کی مروان کے اندرصلاحیت متھی ،اس کی لیے در یے سیاسی خماقتوں کی بناء پر حکومت کی ساکھ گرتی جلی گئی۔ دوسری شورشوں کے ساتھ خارجیوں نے کو فہ میں بھی سرا بھارا۔ کو فہ میں و ہال کی امارت کو لے کرعبداللہ بن عمر اورنصر بن سعید میں سخت سیاسی کش مکش پیدا ہو چکی تھی ،ضرب وحرب کی نوبت تھی۔اس موقع کوغنیمت جان کرخارجیول کاایک سر د ارضحاک بن قیس شیبانی اٹھ کھڑا ہوا وقتی طور پرنصراور عبداللہ نے سکے کرلی ۔عبداللہ ،ضحاک کے مقابلے میں آیالین اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس طرح کو فہ پر خارجیوں کا قبضہ ہوگیا، تو انہوں نے برملا اسپے عقائد کا اعلان اوربلیغ شروع کردی، چونکه و ه مرتکب کبیره کو کافر اورواجب القتل قرار دیبیج تھے، انہیں جب بھی موقع ملتا ملمانوں کے قبل و غارت گری سے بازنہیں رہتے۔ خارجیول کے سردار نے امام اعظم کو بھی اسینے پاس طلب کیا ، جب اما م صاحب خارجیوں کے قائد کے پاس آئے، تولوگوں نے بتایا، کہ بہ کوفہ کے مسلمانوں کا پیٹوا ہے - خارجی سرد ارمتوجه ہوا آپ ہے کہا: تب یاشیخ من الکفر اے یکے کفر سے توبہ يجيے! جواب میں امام صاحب نے فرمایا۔ اناتائب من کل کفریمیں ہر کفر سے توبہ

کرتاہوں ۔

یدک کرخارجیول نے امام کو چھوڑ دیا۔لیکن کسی کو شرارت سوچھی اس نے خارجیوں کو باور کرایا، که کفرسے مراد ان کے نز دیک تم لوگول کے عقائد ہیں، انہوں نے تمہارے عقائد سے تو بہ کی ہے۔خار جی گنوار تو تھے ہی ، پھرامام کو واپس بلایااور پوچھا: شیخ ہم نے مناہے کہ جس کفرسے تم نے تو بہ تی ہے ، اس سے مراد ہمارے عقائداور ہمارا طریقہ

خارجیول نے اپنا اصول بیمقرر کیا تھا، کہ ہر چیز سے الگ ہو کر صرف قرآن کے سامنے جھکنا چاہیے، وہی حکم اور فیصل ہے حضرت امام نے دیکھا کہ ان جاہوں سے خلاصی کی صورت اس کے سوااور کچھ تہیں ، کہ قرآن ہی سے ان کے اوپر الزام قائم کیا جائے۔آپ نے فرمایا: یہ جوتم کہدرہے ہو، کیایہ صرف ظن اور گمان کے موااور بھی کچھ ہے، کیا آپ لوگ کو یقین ہے، کہ کفر سے مراد میں نے وہی لیا ہے، جے تم میری طرف مسوب کرتے ہو۔ان کے لیڈرنے کہا،کہ ہان صرف گمان اورظن ہے۔ یقین سے پر کسے کہا جاسکتا ہے۔

تب امام صاحب نے قرآن کی آیت ۔ان بعض الظن اثعر ۔تلاوت کرکے فرمایا، که بدگمانی کرکےتم نے گناہ کاارتکاب کیااورگناہ کے متعلق تم لوگوں کا خیال ہے، کہ وہ گفر ہے، جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ تقریر کرکے امام نے زور د ہے کر خارجیوں کے نیڈر سے کہا، کہ جناب پہلے آپ اس کفر سے تو یہ بیجیے۔ یہ ن کر خارجی لیڈر بولا،کہ ہال تم نے سے کہااور میں اس کفر سے تو بہ کر تا ہوں کیک ابوصنیفہ تم بھی کفرسے تو بہ کرو ۔ امام نے اس کے جواب میں پھرا بینے جملے کو دہرایا کہ میں ہرتسم کے کفرسے اللہ تنارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں کہتے ہیں ، کہ یہن کرخارجیوں

نے امام صاحب کو چھوڑ دیا۔

(موفق ج اص 177)

خارجیوں نے فتح کے بعد عام ہاشدوں کے قتل عام کا بھی منصوبہ بنایا، ان کے نزدیک خارجیوں کے علاوہ وہ ہمام لوگ کا فراور مباح الدم تھے ۔خارجیوں کے سردار نزدیک خارجیوں کے علاوہ وہ ہمام لوگ کا فراور مباح الدم تھے ۔خارجیوں کے سردار نے مبلمانوں کے قتل عام کا حکم دیا اور برہنہ تلوار لے کرجامع مسجد میں بیٹھ گیااور اعلان کے مبلمانوں کے قتل عام کا حکم دیا جائے اور ان کی عور توں اور بال بچوں کو لویڈی فلام بنالیا جائے ۔

امام اعظم کی زندگی کاید بڑا نازک وقت تھا۔ قل عام کے اس اعلان کے بعدلی میں ہمت ندھی کہ وہ ظالم خارجیوں کے پاس جا کر کچھ کہہ سکے۔ایسے نازک وقت میں امام صاحب اپنی جان پر قبیل کر خارجیول کے پاس تشریف لے گئے۔خارجیول کے سردارضاك سے كہاميں كچھ كہنا جاہتا ہول ۔اس جنے اجازت دى ۔امام نے ضحاك سے پوچھا، کہمردول کے قبل اور عورتول اور بچول کولونڈی اور غلام بنالینے کو طلال کس بنیاد پرقرار دیا محیاہے؟ منحاک نے کہا، یہلوگ مرتد ہیں۔ امام نے فرمایا: مرتد ہونے کا کیامطلب؟ کیا پہلے پہلوگ کئی اور دین پرتھے جسے ترک کرکے کوئی نیادین قبول کیا ہے؟ یا جس دین پر پہلے سے چلے آرہے ہیں وہی دین اس وقت بھی ان کا ہے؟ منحاك امام كے ان الفاظ كوئ كر بولا: اعد على به تم نے جو بات كى ، اسے پھرسے د ہراؤ۔ امام نے بات دہرادی نے کہا۔ اخطانا۔ ہم سے علی ہوگئے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی تلوارمیان میں کرلی۔ دوسرول نے بھی اس کی تقلید کی۔ امام صاحب کی ال مومنانه جرات اورحق گوئی نے کوفہ کے مسلمانوں کو تہدیجے ہونے ،عورتوں اور بچوں كوباندى اورغلام ببننے سے بچالیا۔ یہ اہل كوفہ پر امام صاحب كاعظیم احسان تھا۔ اس ليے

ابومعاذ بلخی کہا کرتے تھے:

اهل الكوفة كلهم موالى ابى حنيفه لانه سبب عتقهم المراكوفة كلهم موالى ابى حنيفه لانه سبب عتقهم الركوف والي المام الوحنيف كي آزاد كرده غلام بين، كيول كه وى ال كى آزادى كالبب بيني المركوفي جاس 174)

ابن ہبیرہ اورامام اعظم

129 ه ميں ابن ہبيره كوعراق وعجم دونول ملكول كاوالى مقرر كيا گيا۔عہد بنى اميله میں پزید بن معاویہ نے عبیداللہ بن زیاد کو 60 ھیں عراق وجم کاوالی مقرر کیا تھا اور اس نے کو فہ میں بیٹھ کرا مام حین رضی اللہ عنہ کے متبعین کی قوت کومنتشر کرنے کے بعد قافلہ اہل بیت کو کر بلا کے میدان میں تہدینے کراڈ الاتھا۔ ابن زیاد کے بہت بعد جب اموی اقتدار کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور ایوان حکومت کی بنیادیں متزلزل ہونے لٹیں ، تو سیاسی مصلحت کے پیش نظر ابن ہبیرہ کو عراقین کا والی مقرر کیا گیا، جو حکمت و د انائی اور تدبیر و سیاست میں کامل تھا۔ ان اعیان امت کو جواموی امراو خلفا کے مظالم سے سخت متنفر ہو گئے تھے ،ان تو حکومت کے قریب لانے اور ان کے دل سے امویوں کی نفرت نکالنے کا کام ابن ہبیرہ کومونیا گیا۔ چنانحپرابن ہبیرہ نے نازک ترین و حالات میں ملکی پالیسی میں خوشگوار تبریلی لانے کاعزم کیااوراس کام کے لیے اس نے علما ومثائخ ،محدثین وفقها کو قریب لا کرمعاملات حکومت میں دخیل بنانا جایا۔ چنانجیہاس سلسلے میں اس نے حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کو بھی نرمی و ملاطفت سے قریب لانے کی کو مشتش کی اوروہ دینی اور ملکی معاملات میں مشوروں کے لیے آپ کو طلب کرنے لگا۔آپ کی مفارثات کو قبول کرتا اورامام صاحب کی لیاقت اور برتری کا اعتراف

چنانچدایک بارا بن ببیره ایک ملزم کونل کی دهمکیال دے رہاتھا،قریب تھا،کہ اس ہے چارے کو جلاد کے سپر د کر د ہے، اچا نک امام اعظم ابوحنیفہ ابن ہبیرہ کے دربار میں د اخل ہو ہے ،عزیب ملزم کی نظر جوں ہی امام ابوصنیفہ پرپڑی ،بدحواسی میں یا جان بوجھ کراس نے ابن ہیرہ سے کہا، کہ آپ کومیرے متعلق اگر شہات ہیں، تو پیصاحب جو آپ کے پاس ابھی آئے ہیں،ان سے میرا مال دریافت کر سکتے ہیں (اورواقعہ یہ تھا، كهامام صاحب نے اس كونة بھى ديكھا تھا اور نداس كے حال سے واقف تھے)لين په محوں کرکے اس بے چارے نے مجھ سے گویا امداد چاہی ہے، اس مظلوم کو بچانے کی كونى صورت پيدا كرنى عاهيه، فورا ايك تدبير ذبن ميس آئى، جب امام كي ظرف مخاطب ہوکرا بن ہبیرہ نے پوچھا، کہ آپ میااس شخص کو پہیا سنتے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے،اس کیے آپ نے ملزم کی طرف خطاب کرکے پوچھا کہتم وہی آدمی ہوجو اذان دیسے ہوئے لاالہالااللہ کے کلمہ کو خاص طور پرکھینچا کرتے ہو؟اس نے بھی کہد یا جی ہال!امام نے فرمایا کہ اچھااذان دواس بے چارے نے اذان دی۔اذان جب ختم ہوئی توامام صاحب نے فرمایا یہ تو اچھا آدمی ہے، جھے اس کے اندر کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی ۔ امام صاحب کے اس قول پر ابن ہیرہ نے ملزم کور ہا کر دیا۔

نگيبنه

ایک دن ابن ہیرہ نے حضرت امام کوطلب فرمایا۔ آپ بہنچ تو دیکھا کہ مامنے ایک نگیبند رکھا ہوا ہے ، دریافت فرمایا آپ کیا مگیبند رکھا ہوا ہے ، دریافت فرمایا آپ کیا سوچ میں بیٹھا ہوا ہے ، دریافت فرمایا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ نگیبند مجھے پندآ گیا ہے۔ اسے استعمال کرنا چاہتا ہوں ، لیکن مثل یہ ہے کہ اس پر دوسرے کا نام کندہ ہے امام صاحب نے نگیبند ما نگاغور سے لیکن مثل یہ ہے کہ اس پر دوسرے کا نام کندہ ہے امام صاحب نے نگیبند ما نگاغور سے

د یکھالکھا ہوا تھاعطاء بن عبداللہ۔آپ نے ابن ہبیرہ سے اجازت لی اورنگینہ ایک شخص کے حوالے کرتے ہوئے کہاتم اسے نقاش کے پاس لے جاؤ اس تحریر میں صرف اتنی ترمیم کراد وکہ بن کومن اور عبداللہ کئے ۔ با۔ کے تقطے کو مٹا کر اس کے اندرنون کا نقطہ کر دیے ۔ وہ تخص عبارت میں مختصری ترمیم کرا کرلا یا۔امام صاحب نے نگینہ ابن ہبیرہ کو دیسے ہوئے فرمایا،اب اسے بلا تامل استعمال تیجیے۔اس نے جیرت ز د ہ ہوکر یو چھا کیا ہوا؟ فرمایا،اسے پڑھیے نگینہ کو دیکھا تو اس میں عطاء بن عبداللہ کے بجائے۔ عطاءمن عندالله مرقوم تقارامام اعظم في سرعت فهم پرا بن ببیره مسرور ہوا فوراً ہي نگينه منار کے بہال بیلے کراسے انگونٹی میں جووادیا۔

ابن ہبیرہ نے موقع غنیمت جانااورجب امام صاحب اٹھنے لگے، توعض کیا: ايها الشيخ لواكثرت غشياننا وزيار تنا لإف تنا ونفعتنا اے تیج !اگراپ اپنی آمدورفت کو ہمارے یہاں ذرابڑ ھادیں،تو آپ سے ہم فائده المائين اورتمين آپ سے نفع بينچے۔

بنی اُمید کی سطلنت قاہرہ کا بااختیارگورز بڑی لجاجت سے بید درخواست کررہا تھا، امام صاحب اس کے بلانے پر دینی ضرورت ومصلحت کے پیش نظر بھی بھی اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے،اب وہ اس آمدورفت کو دوستی میں بدلنا جاہتا ہے اور آپ کی ذہانت وطباعی سے سلطنت بنی اُمیہ کی گرتی ہوئی ساکھ کو متحکم کرنا جاہتا ہے ۔ امام صاحب نے بڑی متانت و بے نیازی سے جواب دیا:

مااصنع عندلك ان فربتني فتنتني اوان اقصيتني اخزيتني: تههارے پاس آ کر میں کیا کروں گا؟ اگر مجھے تم نز دیکی اور قرب عطا کرو گے تو فتنه میں مبتلا کرو گے اورا گرمجھ کوتم نے دور کر دیا ( قرب عطا کرنے کے بعد ) تو خواہ

مخواہ مجھے رسوا کرو گے ۔

امام صاحب نے ارباب اقتدار سے دوری بنائے رکھااور قرب کی صورت میں جو غمواندو ہیں بیختا ہے اس کو اچھی طرح محموں کرلیا تھا چتا نچہ انہوں نے بے جھے کہ بیان کیا: ولیس عندلے ماار جو دولا عندی ماا خافے علیہ:

تہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں، جس کی جھے آرز وہواور ندمیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے۔ جس کی وجہ سے میں تم سے ڈرول ۔ ابن ہیرہ امام صاحب کے جواب سے فاموش ہوگیا، کین ان کے طرزعمل کی کسک آپنے دل میں محموس کرتار ہا۔
فاموش ہوگیا، کین ان کے طرزعمل کی کسک آپنے دل میں محموس کرتار ہا۔
129 ھیں ابومحد مسلم خراسانی نے عباسی تحریک کی جودی خراسان میں دور تک مصلا دی تھیں ۔ ان کر ایش ریدی مصلا دی تھیں کی میں مصلا دی تھیں کی بین مصلا دی تھیں ۔ ان کر ایش ریدی مصلا دی تھیں کی بین

بھیلا دی تھیں۔وہاں کے باشدے پوری مضبوطی کے ساتھ اموی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجاد سینے کی مہم میں مصروف تھے۔ادھروالی خرامان نصر بن سیارعباسی تحریک د بانے کے لیے ابن ہیرہ سے امداد کا بار بار مطالبہ کرتار ہا۔ بار بار کے مطالبے پر اس نے نباتہ بن حنظلہ کو بندرہ ہزار کالشکر دیے کر روانہ کیا۔ جرجان کے مقام پر اس فوج کا مقابلہ عباسی کمانڈ رحن بن قحطبہ سے ہوا۔ اس معرکے میں ابن ہیرہ کی فوج کو شکت فاش ہوئی اوراس کے دس ہزار سیابی قلّ کردیے گئے۔اس ذلت کے ازالے کے سیے ابن ہیرہ نے بڑے بیمانے پرعبالیوں کے خلاف فوج جمع کرنے کا عزم کیا اوراس نے نصر بن سیار کولکھا کہ جلد ہی تمہاری امداد کے لیے ایک لاکھ کالٹکر جمرار روانہ کیا جائے گا۔ اسی ز مانے میں ابن ہیرہ نے فوج کشکیل دینے کے لیے کو فہ میں اپنی مہم تیز کردی ۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ عراقیوں کو فوج میں بھزتی کرنا جاہتا تھا۔ اس صورت حال ومحوں کرتے ہوئے ابن ہبیرہ عراق کے اکابرعلما ومثائخ کو حکومت کے اہم عہدے دیے کرعوام میں اموی اقتدار کا اعتماد بحال کرنا جا ہتا تھا۔ اس نے بہت سے علما کو عہد ہے تفویض کیے ۔صاحب مجم کا بیان ہے ۔

ان ابن هبيرة كأن واليا بالعراق من بني امية الفتنة بالعراق و جمع فقها العراق فولى كلامنهم شيئامن عمله. (ج2ص177) بنی اُمیه کی طرف سے عراق کا والی (گورز) ابن ہبرہ تھا۔عراق میں جب فتنوں نے سراٹھایا تواس نے عراق کے فقہا کو اکٹھا کیااورا پنی حکومت کے مختلف شعبوں میں سے ایک ایک شعبہ ہرایک کے حوالہ کیا۔

ابن ہبیرہ نے عاصم بن رہیج کے ذریعہ امام صاحب کے سامنے حکومت کا ایک نهایت اہم اورکلیدی عہدہ پیش کیااورکہا۔

يكون على خاتمه ولاينفن كتاب ولا يخرج شيئ من بيت المال الامن تحت يده. (مجم ج2ص 177)

ِ ( گورز کی مہران کے بیرد کی جائے گی تا کہ جو کوئی حکم نافذ ہو اور کوئی تحریر جو حکومت کی طرف سے صادر ہواورخزانہ سے جو مال برا آمد ہو، و ہ امام ابوحنیفہ ہی کی

اس سے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو وزارت مال اور تمام ثابی دیتاویزات کے صادر كرنے كااختيار دینا چاہتا تھا۔ ابن ہبیرہ نے جن لوگول كوطلب كيا تھا،ان میں عالم اسلام کی به مقتدر مهتیال بھی کھیل، قاغی ابن ابی لیلی، ابن شرمه، د اؤ دبن ابی مهندوغیره جنهول نے مسلخا سرکاری عہدے قبول کر لیے ،مگر امام اعظم نے اس عظیم عہدے کو تھکرا دیا ، جن علما نے طوعاً وکر ہا عہدے قبول کیے تھے۔امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگے۔ انا ننشدك الله ان تهلك نفسك فانا اخوانك وكلنا كاره لهذا الامرولم نجدب امن ذلك. (موفق ج2ص24) ہم لوگ خدا کی تمہیں قسم دیتے ہیں کہ اپنے ا آپ کو تباہی میں نہ ڈالو، ہم لوگ آخر تہمارے بھائی ہیں اور حکومت کے اس تعلق ک ہم میں ہر ایک ناپند ہی کرتا ہے، لیکن اس وقت قبول کر لینے کے مواکوئی چارہ کارنہیں ، پس چاہیے کہ ا آپ بھی ا نکار پر مصر بندر ہیں۔

امام صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا: یہ ملازمت تو خیر بڑی بات ہے،اگریہ شخص (ابن ہبیرہ) مجھ سے چاہے کہ شہرواسط کی مسجد کے دروا زے گنا کروں، تو میں یہ مجھ نہیں کہ دوں گا۔

آخريل امام صاحب نے فرمايا:

فكيفوهويريدامني ان يكتب بضرب عنق رجل واختمر على ذالك

پھر سوچنا جا ہیے کہ میں اس کی پیش کردہ اس خدمت کو کیسے قبول کرسکتا ہوں ،جس میں وہ کسی کی گردن مارنے کا حکم دیسے گااور میں اس حکم پرمہرلگاؤں گا۔

بارباراس جملے کو دہراتے: فو الله لا ادخل فی ذالك ابدا۔ خدا کی قسم اس میں اپنے آپ کو بھی شریک نہیں کرسکا۔ اس انکار کے بعد ابن ہیرہ کو غصہ آیا اس نے امام صاحب کو قید میں ڈال دیا اور کچھ دنوں تک دونوں کے درمیان منصب کی قبول قبولیت کی بابت گفتگو ہوتی رہی ، جب امام صاحب نے قضا کے عہدے کو بھی قبول کرنے سے انکار کردیا ، تو ابن ہیرہ نے قسم کھا کر کہا: ان لحد یفعل لضربته بالسیاط علی داسه: اگر اس خدمت کو بھی اس نے قبول نہیں کیا تو میں اس کے بالسیاط علی داسه: اگر اس خدمت کو بھی اس نے قبول نہیں کیا تو میں اس کے سر پرکوڑ سے مارکر ہوں گا۔ (موفق جاص 174)

امام صاحب نے یہ بات س کر بڑی طمانیت کے ساتھ فرمایا: ضربہ لی فی الدنیا

اسمل علی من مقامع الهدید فی الاخرة: دنیا میں اس کی مارکو آخرت کے آہنی گرزول کی مارکی بنبیت آسان خیال کرتا ہول۔ پھر فر مایا: والله لا فعلت ولو قتلنی: بخدا میں ہرگز قبول نہیں کرول گا، اگر چها بن ببیرہ مجھے قبل ہی کیول نہ کردے۔

امام اعظم کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی اور وہ عزیمت واستقامت کی چٹان بن کر ا آنے والے مصائب کے لیے آمادہ ہو گئے ، اور فرمایا: انھا ھی میت ق واحدة: موت توصرف ایک ہی ہے۔

ابن ہیرہ اس تق گوئی پر آتش زیر پا ہوگیا، تازیانہ بر داروں کو حکم دیا کہ اس شخص کے سرپر مسلل بیس کوڑے مارے جائیں۔ سرپر کوڑے برسنے لگے، چند کوڑوں کے ' بعدامام صاحب نے ارشاد فرمایا:

ال وقت کویاد کر، جب تواللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گااور آج تیرے سامنے میں جتنا ذلیل کیا جارہ ہول ،اس سے ہیں زیاد و ذلت کے ساتھ تو خدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا،اس وقت تجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا،اس وقت تجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا،اس وقت بھی بات کے سواتیرا جواب سانہ جائے گا۔

آخری فقره س کرابن مبیره کاچیره خوف سے زرد پڑگیا،اس نے جلادول کو اشاره کیا بس

یوزوں کی ضرب روک دی گئی۔ امام صاحب کو قید خانے میں بھیج دیا گیا، ابن ہیر دیے مصاحبین سے کہا: کیا کوئی ایساا آدمی نہیں ہے، جواس قیدی کو یہ مجھائے کہ مجھ سے مہلت عالم مساحبین سے کہا: کیا کوئی ایساا آدمی نہیں ہے، جواس قیدی کو یہ مجھائے کہ مجھ سے مہلت عالم عاملہ میں اسے غور کرنے کاموقع دول ۔ (موفق ج 2 ص 22) عالم عاملہ میں اسے غور کرنے کاموقع دول ۔ (موفق ج 2 ص 22) امام صاحب کو جب ابن ہیرہ کی اس خواہش کی خبر پہنچائی گئی، تو آپ نے فرمایا: اچھا مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اسپنے احباب اور بھائیوں سے مشورہ کروں گا۔

ایک روایت میں یہ کہ ابن ہبیرہ نے جب امام اعظم کو قید کیا اور آپ پر جلا د کو کوڑا برسانے کا حکم دیا، اسی شب اس نے رسول صلی الله علیہ واکم وسلم کوخواب میں دیکھا، آپ بحالت غضب اسے تنبیہ کردیے ہیں:

اما تخاف الله تعالی تضرب د جلامن امتی بلا جرمرو تهدده. کیاتم الله سے نہیں ڈرتے کہ میرے ایک امتی کو بلا جرم ز دو کوب کرتے ہواور دھمکی سیتے ہو۔

ابن ہبیرہ نے سے المحتے ہی امام صاحب کو قید سے رہا کر دیا (جب باہر آئے تو دیکھا گیا کہ ز دو دکوب کے صدمے سے سرلہولہان اور چبرہ سوجا ہوا ہے)۔

( کردری ج2ص 26)

قید سے رہائی کے بعدامام اعظم نے مکہ کاسفر کیا اور وہیں اموی حکومت کے خاتمہ تک مقیم رہے ۔ تک مقیم رہے ۔

امام ابوصنیفه کی مظلومیت پرامام احمداور امام حماد کے تاثرات

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ابن ہبیرہ نے امام اعظم کو 110 کوڑے مرواتے اور روز ایندس کوڑ ہے لگوانے کامعمول تھا۔ امام احمد بن منبل جب امام اعظم الوصنيفه كى اس مظلومانه طالت كوياد كرتے ، تو بے اختيار ہوكر رونے گئے اورامام صاحب كے ليے اللہ كى بارگاہ بیس گڑ گڑ ا كر دعائیں كرتے ۔ (وفیات الاعیان ج3 ص 202)

ابوطنیفہ کے پوتے اسماعیل کابیان ہے کہ میں کوفہ میں اپنے والد تمادین افی طنیفہ کے ہاتھ ایک مرتبہ کناسہ کے مقام سے گزرر ہاتھا کہ میر سے والد کی آآنکھوں میں آنبو ہجر آئے، میں نے دیکھا کہ وہ بے اختیار رو رہے ہیں، مجھے چرت ہوئی اور میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا: ایا ابتی مایب کیك، ابا جان! کون کی چیز آپ کو اس طرح دُلاتی ہے۔ فرمانے لگے:

يا بنى! في هذاه الموضع ضرب ابن هبيرة ابي عشرة ايام في كل يومر عشرة اسواط على ان يلى القضا فلم يفعل.

لخت جگر ! یہ وہ جگہ ہے جہاں ابن ہیرہ نے میرے والد (ابوطنیفہ) کو دس روزتک کو ڑوں کی سزا دی تھی، اس طرح کہ روزانہ دس کو ڑے لگائے جاتے تھے، تاکہ ابو طنیفہ منصب قضا قبول کرلیں ،مگر ابوطنیفہ نے منصب قضا اور وزارت عدل کے بدلے کو ڑوں کی سزا بخو بی قبول کرلی۔ (ایضا)

### ابراہیم بن میمون اور امام اعظم

اموی ظفائی با سے اعتدالیوں اور ان کے جابر اندکارناموں سے عالم اسلام کی سنجیدہ علمی خصیتیں اور معز زشہری ناراض تھے۔ اندر ہی اندر بغاوت کے جراشیم پروان چوھ رہے تھے۔ اندر ہی اندر بغاوت کے جراشیم پروان چوھ رہے تھے۔ امویوں کے ناعاقبت اندیش خلفائ و امراکی وجہ سے ایوان اقتدار شکست وریخت کی کیفیت سے دور چار ہور ہا تھا، ادھر عباسیوں کی تحریک ابومسلم خراسانی کی قیادت میں روز بروز قوت عاصل کرتی جار ہی تھی۔ اس نے خراسان

یں 129 ھیں عبای تحریک کو سرگر عمل کیا، مروجواس دور میں علما وفضلا اور مسلم
دانشوروں کا مرکز تھا، ان لوگوں نے اس کی تحریک کی حمایت اس بنیاد پر کی کہ و و
اسلامی حکومت کو ظالم امویوں کے ہاتھ سے نکال کر آل عباس کے ذریعہ خلافت علی
منہا جا الراشدہ قائم کرنے کا نعرہ دے رہا تھا۔ لوگوں کو توقع تھی کہ امویوں کا اقترار جب
ختم ہوجائے گا، عدل و مساوات رخم و مروت اور دین و دیانت کی حکم انی قائم ہوجائے
گی۔ ابومسلم خراسانی کے جامیوں میں وقت کے جلیل القد رمحدث، فقیہ ابراہیم بن میمون
رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جہنیں امام اعظم ابو حنیفہ سے شرف تلمذ حاصل تھا، دوسرے بزرگ
محمد بن ثابت تھے، بروایت ابن سعد پیجلسان الیہ ویسہ عان کلامہ: یہ دونوں
(ابراہیم وقحہ) ابومسلم کے پاس بیٹھا کرتے اور اس کی باتیں ساکرتے تھے۔
مگر بن ثابت تھے، بروایت ابن سعد پیجلسان الیہ ویسہ عان کلامہ: یہ دونوں

مگر ابومهم کی پرزور تحریک نے جب اموی حکومت کی تدفین کاعمل ممکل کرلیااور ابوالعباس سفاح سریر آرائے خلافت ہوا، تو اس کے دور میں ظلم وعدوان ، جو رو جفا، خاانصافی اور بدعنوانی باقی ر،ی جو امویوں کے دور میں تھی ،جس کے خلاف لوگول نے عبالیوں کاساتھ دیا تھا،خو داس تحریک کا قائد ابومهم خراسانی اس روش پر گامزن ہوا جس پراموی امیر حجاج بن یوسف گامزن تھا۔

جس ظلم کے خلاف ایر ہیم بن میمون الصائغ جیسے جلیل القد رفقیہ محدث اور مجاہد ابومسلم کا ساتھ دیا تھا اور جس کا دست راست بن کر عباسی تحریک کا کامیابی کی منزل تک پہنچایا، ان کے لیے یہ بات سخت ناگوارتھی کہ ابومسلم بھی امویوں کی روش پر گامزن ہوجائے، ابراہیم الصائغ زہد دوررع اور جن گوئی و بے باکی کا پیکر تھے، وہ ابومسلم سے سخت متنفر ہوئے، انہول نے اپینے طور پر ابومسلم کی فیمائش بھی کی ،لیکن اقتدار کے نشے میں ابومسلم نے آپ کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا۔ اب ابر ہیم الصائغ کے زدیک صرف میں ابومسلم نے آپ کی نصیحتوں کو نظر انداز کیا۔ اب ابر ہیم الصائغ کے زدیک صرف

ایک ہی راسۃ تھا کہ لو ہے کو لو ہے سے کا ٹا جائے اس نومولو دھکومت کو جڑ پہڑنے سے پہلے ہی اکھاڑ بھینکا جائے ، چنانح پروہ مروسے کو فد آئے یہ وہ زمانہ تھا، جب سفاح نے کو فد آئے یہ وہ زمانہ تھا، جب سفاح نے کو فد کے قریب ہاشمیہ بھوا پنادار لخلافت بنار کھا تھا۔

ابراہیم صائغ امام اعظم کی خدمت میں پہنچاورالومسلم خراسانی کی دانتان جورو جفا کو بیان فرمایا اور انقلاب حکومت کے سلمے میں امام صاحب سے طویل گفتگو کی۔ آخر میں دونول اس بات پرمتفق ہوئے کہ موجو دہ حکومت کے خلاف خروج جائز ہے، امام صاحب کے الفاظ میں : الی ان اتفقنا علی اندفریضة من الله تعالیٰ:

جب یہ مئلہ طے ہوگیا، تو ابرا ہیم صائع اپناہا تھا امام صاحب کی طرف بڑھا کر کہہ رہے بیں: مدیدک حتی ابایعک: ہاتھ بڑھا ئیں تاکہ میں بیعت کروں ، دنیائے اسلام میں جو قہر مانی طاقت برسر اقتدارتھی ، اس سے ٹکرانے کے لیے ابرا ہیم صائع بیعت کرنا چاہتے تھے ، امام صاحب فرماتے ہیں: فاظلمت الدنیا بینی و بینہ: میرے اور ابرا ہیم کے سامنے دنیا تاریک ہوگئی۔

جان کے خوف سے امام اور ابراہیم صائغ کی یہ حالت نہ ہوئی، بلکہ ان کا منثور حیات ہی سربہ کف ہوکر طاغوتی قوتوں سے پنجہ آز ما ہونا تھا اور دونوں ہی نے حق کے لیے اپنی جان جان آفریں کے حوالے کی ۔امام صاحب کو تذبذب صرف اس لیے تھا کہ وقت کی سب سے بڑی قوت کا مقابلہ چندا شخاص نہیں کر سکتے ، رائی کو پہاڑ سے پکرانا دانشمندی نہیں ،اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا دانشمندی نہیں ،اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا مامنے جوتقریر کی وہ کچھ اس طرح ہے:

میں نے اس بیعت سے انکار کیا اور کہا کہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے ایک دو

آدمی اگر کھڑے ہوں گے، تو قتل کر دیے جائیں گے اور مخلوق خدا کے لیے کام کی کوئی بات انجام نہ دے سکیں گے۔ مزید فرمایا: لکن ان کان و جد علینه اعوانا صالحین و رجل پر اس علیہ حد مامونا علی دین الله۔ البتہ اگر اس کام کی انجام دہی میں کچھا تھے لوگ مددگار بن جائیں اور ان لوگوں کا سراد ارکوئی ایما آدمی ہوجس کے دین پر بھروسہ کیا جاسکتا ہو۔

امام صاحب کامقصو دبیان پیتھا کہ ایسااہم کام چندافراد نہیں کر سکتے ،اس کے لیے صالح اور ذکی اثر افراد کی ضرورت ہوگی جن پر اعتماد کرکے لوگ شریک تحریک ہوں، نیزاس کام کے لیے عمکری تنظیم کی ضرورت ہوگی ،اس تحریک کے لیے معتمد قائد اور تحریکی شعور رکھنے والے رہنما کی ضرورت ہے ،جس کی فکرصائب اور ہمت عالی کی بیروی کرتے ہوئے لوگ مہم کو کامیا بی سے ہمکنار کرسکیں ۔امام صاحب نے اس امر کی طرف یوں انثارہ فرمایا:

هناه فريضة ليست كالفرائض يقوم بها الرجل وحده هنا الامرلايصلح لواحد مااطاقته الانبياء حتى عقدت عليه من السباء.

یہ ایسافریضہ نہیں ہے جس کے لیے تنہا ایک آدمی کھڑا ہوجائے، یہ ایسا معاملہ ہے، جس کی صلاحیت تنہا ایک ا آدمی نہیں رکھ سکتا، پیغمبروں کے لیے یہ صورت حال اسی وقت قابل بر داشت ہوئی جب آسمان پر ان کے لیے عہد باندھا گیا۔

امام صاحب کا سیاسی موقف پیرتھا، کہ باطل کے خلاف صف آرا ہونا ایک اہم دینی فریضہ ضرور ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنا نے اور حریف قوتوں کے مقابلے میں آنے کے لیے ناگزیر ہے کہ مضبوط عسکری تنظیم قابل اعتماد قائد و مخلص رفقا اور حرب وضرب کی بھرپور صلاحیت رکھنے والے محابدین مہیا ہول یعنی تنظیمی قوت کی فراہمی کے بغیرایک دوافراد کا مقابل ہونااینی جان کومفت ہلاکت میں ڈالناہے جس کی کچھ قیمت وصول نہیں ہوتی بلکہ ان کے خاک وخون میں تڑ ہینے سے دوسرے افراد کے حوصلوں پر اوس پڑ جاتی ہے۔ امام صاحب اور ابراہیم صائغ اگر چہنی عن المنکر کے فریضہ پرمتفق تھے لیکن اس کے طریات کارمیں دونوں کے درمیان اختلات تھا ایک کی حق پرستی اور جذبہ تنگیر اسپیخ شباب پرتھی اوروہ تفع وضرر سے بے نیاز ہو کرآتش عثق میں بے خطر کو دیڑنا جا ہتے تھے، مگر امام صاحب اس سلیلے میں حق پرستی اور جذبہ تنگیر کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا جاہتے تھے، جس کے نتیجے میں جان بھی ضائع ہوا اور کچھ حاصل یہ ہو سکے، چنانچہ اس نقطہ نظر وہ ابراہیم صائغ کو لانے کی ہرمکن کوسٹش کرتے رہے کہ امر بالمعروف اورنہی عن المنکر کی اس پر پہنچ خار زاروا دی میں تنہا سفر کرنا دانش مندی نہیں بلکہ انتظار کیا جائے، کہ کوئی مرد صالح اپنی فکرو بھیرت اورا خلاص و ایثار کے ساتھ قیادت کابیراا ٹھائے اس کے گردملص افراد جمع ہوں پھر باطل قو توں کے رو بروصف آرائی کی جائے تا کہ کامیابی کے امکانات روش ہول \_

ماصل کلام یہ ہے کہ ابوم کم ہے مقابلے میں ابراہیم کا ایمانی ہوش جس خونی تماشے کو پیش کرنے پر ان کو ا آمادہ کر ہاتھا، امام نے اپنی پوری ذہانت اس ارادے سے ان کو باز رکھنے پر خرج کی ، لیکن ابراہیم طے کر چکے تھے ، امام کی فہمائش ان کو متا رُ کرنے میں کامیاب نہیں ہورہی تھی ۔ امام صاحب نفرمایا کرتے ہے : و کان یتقاضی ذلک کلما قدم علی تقاضی الغرید الملح و کلما قدم علی تقاضا نی : مجھ سے اس مہم میں شریک ہوجانے کے لیے ابراہیم تقاضا کرتے ایما تقاضا کرتے ایما کو تا ایما کو تا ہو، جب بھی سخت تقاضا جو کہ و امرار و تشدد کے ماتھ قرض کا تقاضا کرتا ہو، جب بھی

ابراہیم میرے پاس آتے ای کا تقاضا کرتے۔

ابراہیم العائغ بار بارامام صاحب کی خدمت میں آتے جاتے رہے، کوئی طرح وہ المام صاحب کو اپنا شریک کار بنا ئیں، کیول کہ فرض کے احماس میں دونوں شریک تھے، طریق کار میں اختلات تھا اور امام صاحب اپنے نقط نظر سے مبننے کے لیے آماد ہ نہیں ہورہے تھے، وہ جانے تھے کہ اس طرح ابوم کم کے مقابلے میں آنے سے فرض بھی ادانہ ہو گا اور وہ تدوین فقہ کے اہم منصوبہ کو بھی پایہ تعمیل تک نہ پہنچاسکیں گے آ آثر میں امام صاحب نے ابراہیم سے فرمایا تھا کہ:ولکنه یہ نتظر "لیکن چاہیے کہ انتظار کیا جائے ہو کہ مقابلہ کا کہا جائے ،مقصد یہ تھا کہ مملمانوں کی کئی باضابطہ اجتماعی تنظیم میں شریک ہو کہ مقابلہ کا موقع اگر مل گیا تو میں اس میں شریک ہو کر فرض سے بکدوشی حاصل کولوں گاور نہ انتظار کی ان گان گھڑیوں میں جس حد تک حق کو آگے بڑھانے اور باطل کو پیچھے ہٹانے کے امکانات ملتے چلے جائیں گے ، ان سے فائدہ اُٹھانے کی کوشش میں زندگی بسر امکانات ملتے چلے جائیں گے ، ان سے فائدہ اُٹھانے کی کوشش میں زندگی بسر امکانات ملتے چلے جائیں گے ، ان سے فائدہ اُٹھانے کی کوششش میں زندگی بسر امکانات ملتے چلے جائیں گے ، ان سے فائدہ اُٹھانے کی کوششش میں زندگی بسر امکانات ملتے جلے جائیں گے ، ان سے فائدہ اُٹھانے کی کوششش میں زندگی بسر کروں گا۔ تاریخ کا اتفاق ہے کہ امام کے مامنے دونوں صورتیں آئیں ۔

ابراہیم السائغ اپنے جذبات پر قابو نہ پاسکے اور وہ اپنے احقاق تی اور ابطال باطل کے جذبے سے سر شار ہو کر مرو بینچے ابو مسلم خراسانی اقتدار پانے کے بعد جبر و استبداد کا پیکر بن چکا تھا، معمولی معمولی باتوں پر گردنیں اڑادینا روز کا معمول تھا، ابراہیم السائغ ابو مسلم کے درباریس بینچ وہ آپ کے علم وتقویٰ اور جوش ایمانی سے ابراہیم السائغ ابو مسلم کے خلاف انجی طرح واقف تھا، آپ نے درباریس بینچ کر ابو مسلم کی ظالمانہ حرکتوں کے خلاف تقریر کی ۔ ابن معد کا بیان ہے: ان ابر اھید الصائغ اتی ابا مسلمہ فوعظہ: ابراہیم السائغ ابو مسلم کے پاس آئے اور اس کو نسیحت کرنے لگے۔

(ابن سعدج 7ص 103)

ابوملم نے ناگواری اور عتاب کے بجائے دیرینہ تعلقات کی رعایت کرتے ہوئے کہا، آپ کی دائے مجھے معلوم ہوگئی ہے آپ اپنے مکان تشریف نے جائیے۔ (ایضا)
ابراہیم واپس چلے آئے ، لیکن ان کا سوز درول مضطرب کرتار ہا اور پھر ایک دن ابو مسلم کے درباریس چہنے اور آج پہلے کی برنبیت ذرا تلخ کلامی سے کام لیا۔ امام صاحب کا بیان ہے : کلمہ بکلام غلیظ : اس دفعہ بھی ابوم لم نے قبل کا حکم نہیں دیا بلکہ گرفتار کرلیا، جب بیان ہے : کلمہ بکلام غلیظ : اس دفعہ بھی ابوم لم نے قبل کا حکم نہیں دیا بلکہ گرفتار کرلیا، جب آپ کی گرفتاری کی خبر مرواور اس کے اطراف میں پھیلی تو خراسان کے علما ومثائخ ابو مسلم کے باس جمع ہوئے چنا نچہ کھا ہوا ہے : فاجت مع علیہ اھل خواسان وعبادھ جد : (ایضا) بالآخر علما وزیاد کے اصرار پر ابوم لم نے آپ کور ہا کردیا۔

کچھ دنول بعد پھرابراہیم الوملم کے پاس جینچے اورا قامت دین کے لیے اسے تنبیہ فرمانے لگے الوملم نے اس بارصرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیااور دربار سے نکوادیا،
لیکن بار بارآپ کا آنااس کے لیے اب نا قابل برداشت ہوگیا تھا، اس لیے وہ طے کرچکا تھا، کہ اب اگر ابراہیم نے اس قیم کی جمارت کی، تو انہیں انجام تک پہنچا نا ضروری ہے ورند، ان کی اس دلیرانہ جرات کو دیکھ کر دوسر ہے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہول کے اور پھر ایوان اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے، چنا نچے جب آخری بار ابراہیم الصائغ ابوملم کے دربار میں پہنچ تو پر زورانداز میں ار نادفر مایا: حق تعالیٰ کی ابراہیم المائن الوملم کے دربار میں جینچ تو پر زورانداز میں ار نادفر مایا: حق تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز میر ہے نز دیک یہ ہے کہ میں تجھ سے جہاد کروں گا کوئی کام اس وقت اس سے بہتر خدا کو نوش کرنے کے لیے میر ہے نزد یک باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا: ولاجاھ مائٹ بلسانی لیس کی قوۃ بیدی ولکی پر انی وانا ابغضائی فی: (احکام القرآن لیماش)

Marfat.com

میں قطعاً تجھے سے اپنی زبان کے ذریعہ جہاد کروں گا،میرے ہاتھ میں اقتدار نہیں

ہے، مگر میں تو صرف یہ جا ہتا ہول کہ میرا ما لک مجھے اس حال میں دیکھے کو مشل اللہ کی وجہ سے میں تجھ سے بغض رکھتا ہوں ۔

امربالمعروف اورنبی عن المنکر کے فرض کی ادائیگی میں ابراہیم الصائغ رضت کے بجائے عزیمت پرعمل کیا اور حضور کی اس حدیث: افضل الجھاد کلمة الحق عند السلطان الجائز: (ظالم و جابر باد ثاہ کے روبر وحق بات کہنا افضل جہاد ہے) کو اپنا لائح عمل بنایا اور سودوزیاں کی مصلحت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بات پر آمادہ ہوگئے کہ حق کی راہ میں اپنی جان عزیز قربان کر دینا ہی حاصل حیات ہے۔ چنا نچہوہ اس بار جب دربار میں آئے تو ان کے جسم پرکفن تھا جو مردوں کو دی جانے والی خو ثبو سے برما ہوا تھا وہ و جانے تھے، کہ اس بار ابوم کم کی تلواران کا کام تمام کر دے والی خو ثبو سے برما ہوا تھا وہ جانے تھے، کہ اس بار ابوم کم کی تلواران کا کام تمام کر دے قبی کہ چنا نچہ ایرا ہو کہ کہ کی افاظ یہ ہیں: و کلمه بکلام شدی فامر به فقتل وطرح فی بئر۔ (طبقات ابن سعد کے الفاظ یہ ہیں: و کلمه بکلام شدی ی فامر به فقتل وطرح فی بئر۔ (طبقات ابن سعد ص

ابراہیم نے ابوملم کو خطاب کر کے نصیحت و وعظ کہنا شروع کیااور سخت الفاظ استعمال کیے اس پر ابوملم نے حکم دیااوران کو قل کر دیا گیااور کنویں میں لاش ڈال دی گئی۔
ابراہیم الصائغ کی اس عزیمت مآب قربانی کو جب امام یاد کرتے تو بے ساختہ رو پڑتے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں: حتی ظننا انہ سیموت: یہاں تک کہ ہم گان کرتے کہ وہ مرجائیں گے۔

## امام اعظم اورابوالعباس سفاح

130 ھیں امام صاحب حجاز مقدل پہنچے، پہلے مکہ مکرمہ میں قیام کیا، اس کے بعد مدینۃ الرسول میں محانت اختیار کی۔امویوں کے زوال تک وہ حجاز ہی میں مقیم رہے، بلکہ وہ ابوجعفر منصور کی تخت نثینی کے بعد 132 میں متقلاً کو فہ آگئے۔قاضی ابویوسف اور

داؤ د طائی کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب اموی اقتدار کے خاتمے کے بعد کچھ دنوں کے لیے کو فہ تشریف لائے تھے ، جب کہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ ابو العباس سفاح کو فہ میں مقیم تھا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ ابوالعباس سفاح نے اپنی خلافت کا پہلا خطبہ سفاح کو فہ میں جمع کو فہ میں دیا تھا، پھرعلمائے کو فہ کو ایک مجلس میں جمع کرکے یہ خطبہ دیا:

ان هذا الامر قدافض الى اهل بيت بينكم وحكم الله بالفصل واقام الحق وانتم معاشر العالماء احق من اعان عليه ولكم الحباء والكرامة واضيافة من مال الله ما احببتم فبايعوه بيعة تكون لكم عندامامكم حجة لكم وعليكم واما انافى معاد كم لا تلقون بالله بلا امام فتكونوا ممن لا حجة لا ولا تقولو امير المومنين مهابة ان يقول الحق: (مونق 101 ما 101)

بالا آخر یہ خلافت تمہارے پیغمبر کے گھر دالوں تک پہنچ گئی اور اللہ کی طرف سے فیصلہ صاد ہوا، خدانے تن کو قائم کیا (علما کو خطاب کرتے ہوئے کہا) اے گروہ علما! تم لوگ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہو کہ حق کی اعانت کے لیے آگے بڑھو، اس کے صلے میں دادو دہش ، عرب افزائی اور تمہاری خواہش کے مطابق اللہ کے مال سے مہمان فوازی کی جائے گی۔ پس منتخب خلیفہ کے ہاتھ پر ایسی بیعت کیجیے جوامام وخلیفہ کے لیے جوت ہو، تمہارے حقوق و فرائض کی ضمانت ہوگی ، آخرت میں اس کی وجہ سے تمہیں امان حاصل ہوگی ، تم اللہ سے امام کے بغیر ندملو، اگر ایسا ہوگا تو تم ان لوگوں میں سے ہوگے، جن کے پاس کوئی و شیقہ نہیں ، دیکھو محض خوف و بیبت کی بنا پر امیر المومنین نہ کہو اور نہی ہو لئے سے بازر ہو۔

یه 132 هاوا قعه ہے، جب ابوالعباس کو فه آیا تھااور جن علما کے سامنے یہ خطاب کیا ان میں امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے،علما نے آپ کی طرف دیکھا، حضرت امام فنرمایا ـ اگراجازت ، و، تو آپ حضرات کی طرف سے جواب دوں ، علی فی در مدداری آپ کو مونیی ، امام صاحب فی کورے ، کور جوابایہ جامع تقریر فرمائی: المحمد الله الذی بلغ الحق من قربة نبیه صلی الله علیه وآله وسلم وامات عنا جور الظلمة وبسط السنتنا بالحق قد بایعناك علی امرالله والوفاء لك بعهداك الی قیام الساعة فلا اخلی الله هذا الامر من قربه بنبیه صلی الله علیه وآله وسلم ـ (ایضا)

الحدالله! كدى ان لوگول تك بهنج گيا، جورمول الله كالتا سے قرابت ركھتے ہيں، خدا كاشكر ہے كہ اس نے ظالمول كے ظلم كا خاتمہ كرديا اور جميں اظہارى كى تكلى فضا ميسر آئى (پھرامام صاحب نے فرمايا) خدا كے حكم اور امر پر ہم نے تمہارى بيعت كى، اور اس بيعت كے ساتھ ہم قيام الساعۃ تك و فاد ارر ہيں گے، پس خدا سے دَعا ہے، كہ امر خلافت كوان لوگول سے خالى خدر كھے، جورمول الله عليه وآلہ وسلم كے قرابت دار ہيں يہ جب امام صاحب بيٹھے تو ابوالعباس سفاح نے جواباً كہا:

وقال مثلك من خطب عن العلماء لقدا حسنو اختيارك واحسنت في البلاغ.

علماء کی طرف سے تمہارے ہی جیسے آدمی کو تقریر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تمہارا عہدہ انتخاب کیااورتم نے خوبی کے ساتھ اسینے مقصد کو اد اکیا۔

علماء نے سفاح کی جلس سے باہر نکل کرامام صاحب سے دریافت کیا: قیامہ الساعة۔
تک ہم و فادار رہیں اس سے آپ کا مقصد کیا تھا؟ امام صاحب نے جواب دیا، تم
لوگوں نے مجھے نمائندہ بنایا، تو میں نے اپنے لیے سلامتی کی راہ نکالی اور تم لوگوں کو بھی مصیبت سے بچالیا۔ علمانے یہ ن کرامام صاحب کی تحمین کی:

"كردرى" نے اس كى توجيہ كرتے ہوئے كھا:

يحتمل أن يرادبه إلى قيام الساعة من المجلس فحذف الياءوا كتفي بالكسرة

اس بات کااحتمال ہےکہ قیام الباعۃ سے مراد جلس کی گھڑی تک ہم تمہارے و فاد ار ر ہیں گے،تو" قیامی" کی" یا موحذت کر دیااور" کسرہ" پراکتفا کیا۔

بعديين امام صاحب اورعلمائے كوفہ كے طرزعمل سے يہ بات بالكل واضح ہوجاتی ہے کہ انہوں نے اپنی علما کی طرف سے جو بیعت کی تھی ، اسی مجلس کی حد تک محدو دتھی ، سفاح کی دائمی اطاعت کا قلاد ہ انہوں نے اپنی گردن میں نہیں ڈالاتھا، امام صاحب اور دوسرے علمائے ق بنی امیہ کے جن مظالم اور بے اعتدالیوں سے نالال اور شاکی تھے، وہی ساری بدعنوانیال اور رستم رانیال ابوالعباس سفاح نے بھی روارتھی ہتحریک کی ابتدا میں لوگوں کو پینوش قہمی ضرورتھی ، کہ عبامیوں کی حکومت عدل ومساوات اور خلفائے را شدین کے بہج پر استوار ہو گی ،مگر اقتدار کی باگ ڈور ہاتھ میں آنے کے بعدعبامیول نے بھی ان سارے مظالم کا فتح باب کر دیا، جو امو یوں کاوطیرہ تھے، چنانجپہ ابوالعباس كالقب بي" السفاح" يعني "خون بهانے والامشہور ہوگیا۔ ابو العباس نے كوفه بي مين خود اعلان كياتها:"انا السفاح المبيح والثائر المتيح:" يعني مين ہی خون بہانے والااور لوگوں کی جان و مال کو طلال کرنے والا ہوں، میں ہی ، پراگندگی پھیلانے والااورخوب دادو دہش کرنے والا ہول ۔

( كامل ابن اثيرج 4 ص 154 )

امام اعظم ابوحنیفہ نے اس ظالم انسان سے اپنی اورعلما ئے ق کی خلاص کے لیے الیم بات کہی جس سے سفاح نے اسپیے مطلب کی بات اخذ کی اور امام صاحب نے اپنا مقصد حاصل کیا، ظاہر ہے کہ امام صاحب نے ظالم د جابر ابن ہیرہ کے عہدیں کوفہ جھوڑا تھا : عباسی تحریک کی کامیا بی کے بعد وہ سوچ کر کوفہ لوٹے تھے کہ اب اقتدار صالح افراد کے ہاتھوں میں آچکا ہے، ظلم وستم کے تاریک بادل جھٹ چکے ہیں عدل و انصاف کا ماحول پیدا ہو چکا ہوگا، لیکن جب عباسی خلیفہ کے ظالمانہ طرزعمل اور اس کی انصاف کا ماحول پیدا ہو چکا ہوگا، لیکن جب عباسی خلیفہ کے ظالمانہ طرزعمل اور اس کی قضا میں علمی قیصری آمریت ملاحظہ فرمائی ، تو پھر حجاز مقدس چلے گئے، تاکہ امن وسکون کی فضا میں علمی و دینی مثاغل جاری رکھ سکیں۔

# فسيام حباز

امام اعظم نے پھر سال سے زائد عرصے تک تجازئی مقد سرز مین میں زندگی بسر

کرنے کی معادت عاصل ہوئی، مکہ اور مدینہ محد ثین، فقہا محد ثین، فقہا اور علما ہے جق کا

سب سے بڑے مراکز تھے، جہال ہر وقت قال الله وقال الرسول کے نغے گو نجا

کرتے تھے اور ساری دنیائے اسلام کے علماء فقہا، محد ثین، مفرین اس مرکز عقیدت

میں عاضر ہوا کرتے تھے، باہر سے آنے والے اساطین علم کی تعداد ایام نج میں شمار

سے باہر ہوتی، امام صاحب کا قیام تجاز اس دور میں ہوا تھا اور وہ اپنی عالماند و جاہت

مثمکن ہو تھے تھے، لیکن ان کا ذوق تحصیل علم ختم نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی عالماند و جاہت

کے باوجو د طلب علم کے مثنا تی تھے، یکی وجہ ہے کہ انہیں علم و ادادت کے اس مرکز

میں رہتے ہوئے بڑے وسیع پیانے پر کب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے

میں رہتے ہوئے بڑے وسیع پیانے پر کب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے

میں رہتے ہوئے بڑے وسیع پیانے پر کب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے

میں رہتے ہوئے بڑے وسیع پیانے پر کب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے

میا التابعین فہا بالگ بغیر ہمد ": (الخیرات الحمان ص 5)

(امام صاحب کے شیوخ کی تعداد) چار ہزار شیوخ پرمشمل ہے، ابوقفض کے علاوہ سے کہا، چار ہزار شیوخ پرمشمل ہے، ابوقفض کے علاوہ سے کہا، چار ہزار شیوخ طبقہ تابعین سے تعلق رکھتے ہیں، غیر تابعین اساتذہ کا اندازہ اسی سے لگایا جاسکتا ہے۔

شیوخ کی کثرت کاراز امام صاحب کی قوت اخذعلم اورطویل قیام حرمین شریفین کے دوران حجازی اورغیر حجازی تابعین ، تبع تابعین علماء محدثین کی ملاقات اوران سے شرون تلمذکاموقع ہے۔

جاز مقدس میں قیام کے دوران آپ کی ملی ثان وعظمت کاظہوراس طور پر ہوا،کہ علما نے جاز خود آپ سے کب علم کے مثاق ہوئے اور آپ کی عالمانہ بھیرت کے معترف بین ،حضرت عطاء بن ابی رباح مشہور تا بعی عالم وفقیہ جن کی ذات مرجع علما و فقیلہ جن کی ذات مرجع علما و فقیلہ تھی اور جن سے اکتباب فیض پرخود امام صاحب کو نازتھا فرمایا کرتے تھے:''ما لقیت افضل می عطاء ''عطاء بن ابی رباح سے بہتر آدمی سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ (مجم ج2ص 39)

بھی یہ فرماتے کہ مار ایت اجمع کجہیع العلوم من عطاء بن ابی رہا ہے: جو جامعیت علم، میں نے عطاء بن ابی رہاح میں پائی و وسی میں نہ پائی ۔ (موفق جام 88)

امام اعظم ابنی ہملی ملا قات اورعطا کی توجہ کی روایت سعید بن سالم بصری سے یوں بیان فرماتے ہیں:

" میں مکہ مکرمہ میں عطاء سے ملا، ان سے میں نے کچھ دریافت کیا، انہوں نے فرمایا بھی مکہ مکرمہ میں عطاء سے ملا، ان سے میں نے کچھ دریافت کیا، انہوں نے فرمایا بھی جگہ کے ہو، جس کے فرمایا تم اس بستی کے ہو، جس کے باتندے اپنے دین میں تفریق پیدا کرکے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ میں نے کہا،

پال انہیں لوگوں میں ہول، فرمایا، تمہاراتعلق کی فرقے سے ہے، میں نے کہا "ممن لا یسب البلف ویومن القد رولا یکفرا صدابذب: اس جماعت سے میراتعلق ہے جوسلف کو گلی نہیں دیتی، تقدیر پر ایمان رکھتی ہے اور گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتی ۔ یہن کر عطاء نے فرمایا "فالزم" تم میرے پاس آیا کرو"۔ (خطیب 135 ص230) عطاء نے فرمایا "فالزم" تم میرے پاس آیا کرو"۔ (خطیب 135 ص230) ایسے جلیل القد رعالم کا حال یہ تھا، کہ ان کے ٹاگر دحارث بن عبدالرجمان کہتے ہیں:

کنا نکون عندا عطاء بن ابی رباح بعضنا خلف بعض فذا جاء ابو حنیفة اوسع له وادناد:

ہم عطاء بنی ابی رباح کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے کہ بعض بعض کے بیٹھے ہوتا، جب ابوصنیفہ میں تشریف لاتے تو عطاءان کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کرتے اوراپیخ قریب بیٹھاتے۔ قریب بیٹھاتے۔

## مكم مرمه ميس طقه درس

امام کی بہی عالمانہ و جاہت تھی ،جس کی بناء پرلوگوں نے ججاز مقدس میں مجلس تدریس قائم کرنے کی خواہش ظاہر کی اور طالبان علوم نبوی کو آپ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوجہ دی۔

#### وزیر بن عبدالله کابیان ہے:

سمعت يأسين الزيات بمكة وعنده جماعة عظيمة وهو يصيح باعلى صوته ويقول ياايها الناس اختلفوا الى ابى حنيفة واغتنمو اهجالسته وخذوامن علمه فانكم لم تجالسوا مثله ولن تجدوا اعلم بالحلال والحرام منه فانكم ان فقد تمولا فقد تم

علما كبيرا برون ج2ص 38)

میں نے مکہ مکرمہ میں یا تین زیات کو دیکھا کہ سامنے ایک بڑی جماعت ہے اور وہ چیج جیج کر کہدرہے ہیں کہ اے لوگو! ابوصنیفہ کے پاس آیا جایا کرو اوران کے علقہ درس میں بیٹھنے کوغنیمت مجھو، ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤ، کیول کہ ایہا آدمی پھر بیٹھنے کے لیے نہیں ملے گااور ملال وحرام کے ایسے عالم کو پھر نہ پاؤ گے،اگراس شخص کوتم نے کھو دیا،تو علم کی بہت بڑی مقدارکھوبیٹھو گئے۔

اسلام کے سب سے بڑے تھی و روحانی مرکز میں جہال تمام عالم اسلام کے عوام و خواص آیا جایا کرتے تھے وہاں امام کی جلس درس وافنا کا یہ عالم تھا، کہلوگ پروانوں کی طرح ان کے گر دجمع ہو کرا کتیاب علم کرتے تھے۔

مشہور محدث عمار بن محکس درس کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

كأن ابو حنيفه جالسا في المسجد الحرام وعليه زحام كثير كل الآفاق قد اجتمعوا عليه من كل جانب فيجيبهم و (موفق ج اص120)

ا بوحنیفہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اوران کے پاس خلقت کا ہجوم تھا، جن میں ہر علاقے اور خطے کے لوگ ہوا کرتے سب کو جواب دیتے اورفنویٰ دیتے ۔

امام کے تبحرمی اور بصیرت فی الفقه کا چرچا رفته رفته عام ہوتار ہااور صلقه درس میں وسعت پیدا ہوتی بلی گئی اور آپ کے طقہ درس میں بیٹھنے والے حضرات اس دور کے اللاطين علم تھے، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فر ماتے ہیں:

رايت ابا حنيفة جالسا في المسجد الحرام و يفتي اهل. المشرق واهل المغرب والناس يومئناس يعنى الفقهاء الكبار

وخيار الناس حضور ۔ (مونق ج2ص 57)

میں نے حرم کعبہ کی مسجد میں ابوطنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اورمشرق ومغرب کے باشدول کوفتویٰ دے رہے ہیں اوریہوہ زمانہ تھاجب لوگ لوگ تھے یعنی بڑے بڑے فقہااور منتخب و برگزیدہ افراد آپ کی مجلس درس میں موجود رہتے تھے۔

امام اعظم کو حجاز مقدس کے دوران قیام حرمین شریفین کے علماء ومحدثین اور دیگر اسلامی بلاد وامصار کے محدثین وفقہا محققین ومفسرین سے ملنے اور ان کی علمی بہاط سے خوشہ جینی کرنے کا موقع بھی ملا اور بہت سارے علماء فقہا جو امام اعظم سے بعض ا فواہوں کی بنیاد پر بدلنی کا شکار ہوئے ملاقات کے دوران امام صاحب نے ان کی غلطتهميول كااز الهفرماديا\_

## امام با قرضی الله تعالی عنه کی خدمت میں

ایک بارمدینهمنوره تشریف لے گئے، جہال حضرت امام باقر رضی الله تعالیٰ عنه کی خدمت میں عاضری کا شرف عاصل ہوا، آپ کو بتا یا گیا تھا کہ ابوحنیفہ دینی مسائل واحکام میں قیاس ورائے سے فتوی دیسے ہیں۔ چنانجہ امام باقر کو جب معلوم ہوا، کہ آپ وہی امام عراق ابوحنیفہ ہیں، تو دریافت فرمایا، آپ وہی ابوحنیفہ ہیں، جس نے میرے نانا کے دین کو ہدل دیا ہے؟ (اور طعی نصوص اور قرآن و صدیث کے مقابلے میں قیاس کو ر جیح دینے کا اصول اپنایا ہے)

امام اعظم نے نہایت ادب واحترام کے ماتھ عرض کیا،حضرت آپ تشریف رکھیں تو کچھوٹ کرول۔ چنانچہامام باقر بیٹھ گئے۔امام صاحب بھی ان کے سامنے ادب کے ساتھ دوزانو ہو کر بیٹھے،عرض کی " میں آپ سے تین باتیں پوچھنا جاہتا ہوں، آپ جھے ان متیوں کا جواب عنابیت فرمائیں نے امام الوحنيفه: مردضعيف ہے ياعورت؟

امام باقر: عورت

. امام الوصنيفه مرد كاحصه كتنا بهاورعورت كأكتنا؟

امام باقر: مرد کے لیے دوجھے ہیں اور عورت کے لیے ایک حصہ۔

امام ابوحنيفه:

هذا قول جدك ولوحولت دين جدك لكان ينبغي في القياس ان يكون للرجل سهم وللبراة سهمان لان البراة اضعف من الرجل.

ہیں آپ کے جدامجد کا قول ہے،اگر میں آپ کے نانا کے دین کو تبدیل کر تااور قیاس سے فتویٰ دیتا تو از روئے قیاس مناسب ہوتا کہ مرد کا ایک حصداور عورت کا دو حصد کیوں کہ عورت مرد سے زیادہ نا توال ہے

امام ابوحنیفه: نماافضل ہے یاروزه؟

امام باقر: نمازافضل ہے۔

امام اعظم ابوحنيفه:

هذا قول جدائ ولو حولت دین جدائ فالقیاس ان المراة اذا طهرت من الحیض امر تها ان تقضی الصلوة ولا تقضی الصوم یه آپ کے نانا جان کا ارثاد ہے، اگریس ان کے دین کو بدلتا، تو قیاس کا تقاضایہ کے کورت جب حیض سے پاک ہوتو میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ نماز کی قفا کرے، روز ہے کی قفانہ کرے ۔ امام ابو حنیف یہ بیثاب زیادہ ناپاک ہے یا نطفہ؟

امام الوحنيفه:

فلو كنت حولت دين جدك بالقياس لكنت امرت ان يغتسل من البول ويتوضأ من النطفة الان البول اقذر من النطفة ولكن معاذالله ان احول دين جدك بالقياس

اگریس آپ کے نانا کے دین سے منحرف ہوتا تو میں اس مئلہ میں حکم دیتا کہ بینیاب خارج ہونے پر خمل کیا جائے اور خروج منی پر وضو کیوں کہ بینیاب منی کی برنبت زیادہ نجس ہے ، اس بات سے خدا کی پناہ کہ میں آپ کے نانا کے دین کو قیاس کے ذریعہ تبدیل کروں۔

امام با قریہ بات کن کر بے صدمسرور ہوئے، بدگمانی جاتی رہی اور امام صاحب کی ذکاوت و ذہانت اور تبحر کمی کا اعتراف اس طرح فرمایا ، کھڑے ہوئے ، معانقہ کیا ، مہر بانی فرمائی ، تعظیم کی اور آپ کی بیٹانی کابوسہ لیا۔

فعانقه والطفه واكرمه وقبل وجهه. (موفق ج ١٥٥٥)

## امام مالك رضى الله تعالى عنه كے ساتھ

امام دارالہجرت حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القد رمحدث اور مجہد مطلق تھے، پورااسلام آپ کوعقیدت واردت کی نظر سے دیکھتا تھا، امام اعظم نے بھی ان کی بارگاہ میں بار ہا حاضری دی اور آپ کے ساتھ طویل علمی وفقی مذاکرات ہوا کرتے تھے۔ ابن دراوردی کابیان ہے:

رایت مالکا وابا حنیفة فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم بعد صلوة العشاء الاخرة وهمایتنا کران ویتدارسان حتی اذا وقف احدهما علی القول الذی قال به ومل علیه امسك

احدهها عن صاحبه من غير تعسف ولا تخطئة لواحد منهها فلم يزالا كذالك حتى صليا الغداة في مجلسهها ذلك.

یں نے مالک اور ابوطنیفہ کو رسول اللہ طالیۃ کی مسجد میں دیکھا کہ عثابہ کی نماز کے بعد دونوں باہم علمی مذاکروں اور مباحثوں میں مصروف رہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا یہاں تک کہ شہ کی نماز بھی وہیں پرادا کرتے، جہاں پرعثابہ کی نماز کے بعد دونوں بیٹھ کر بحث و مباحثہ میں مشغول ہوتے تھے۔ دوران بحث ان میں سے کوئی دوسرے کے قبل رائج پرمطلق ہوتا تواسے بلا چوں و چرااختیار کرلیتا۔

امام مالک امام صاحب کی فکر رسا اور قوت بحث واجتهاد کے معترف تھے ۔ واقدی کابیان ہے:

قلت لها لك بن انس من افقه من قدم عليكم من اهل العراق قال ومن قدم علينا من اهل العراق قلت قدم عليكم ابن ابى ليلى وابن شبرمة وسفيان الثورى وابوحنيفه فقال مالكذ كرت اباحنيفة في آخر هم رايته يكلم فقيها من فقهائنا حتى ردة الى راى نفسه ثلاث مرات وقال هذا ايضا خطاً والمداول 113 ما تب الكردرى)

میں نے امام مالک سے پوچھا آپ کے پاس عراق سے آنے والوں میں سب سے بڑا فقیہ کون ہے، امام مالک نے دریافت فرمایا ہمارے پاس عراق سے کون لوگ آئے، میں نے عرض کیا، آپ کی بارگاہ میں ابن ابی کیلی، ابن شرمہ، سفیان توری اور ابو صنیفہ آئے، میں ایک نے فرمایا، تم نے لوگوں کے آخرین ابو منیفہ کاذ کر کیا میں اور ابو صنیفہ آئے، امام مالک نے فرمایا، تم نے لوگوں کے آخرین ابو منیفہ کاذ کر کیا میں

نے دیکھا کہ وہ حجازی فقہا میں سے کئی سے گفتگو کررہے تھے جسے انہوں نے تین بارا پنی رائے کے مانے پر مجبور کیا تھا آخر میں اسے رد رائے کے مانے پر مجبور کیا تھا آخر میں اسے رد کر دیا اور فرمایا یہ بھی غلا ہے۔ امام ثافعی رحمتہ اللہ علیہ نے امام دارا کجرت سے امام اعظم کے بارے میں موال کیا توامام دارا لہجرت نے فرمایا:

سبحان الله لمرارمثله تألله لوقال ان الاسطو انة من ذهب لاقام الدليل القياسي على صدة قوله.

سجان الله میں نے ان کامثل نہیں دیکھا خدا کی قسم اگروہ کہتے کہ یہ ستون سونے کا ہے توابیع دعویٰ کو قیاسی دلیل سے ثابت کر دیتے۔ (الخیرات الحمان 66) عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں:

دخل ابو حنيفة على مالك فرفعه ثمر قال بعد خروجه الله ون من هذا ؟ قالو الا قال ابو حنيفة النعمان لو قال هذه الاسطوانة من ذهب لخرجت كما قال لقد وفق له الفقه حتى ماعليه فيه كثير مونة.

امام الرصنیفدامام مالک کے پاس تشری لے گئے، تو آپ نے ان کی تعظیم کی جب آپ چلے گئے تو فرمایا تم لوگ جانے ہویہ کون تھے لوگوں نے نفی میں جواب دیا تو فرمایا پہ الوصنیفہ نعمان تھے اگریہ کہتے کہ یہ ستون سونے کا ہے تو اسے ثابت کر دکھاتے، فرمایا پہ الوصنیفہ نعمان تھے اگریہ کہتے کہ یہ ستون سونے کا ہے تو اسے ثابت کر دکھاتے، فقہ سے ان کو طبعی مناسبت ہے اس باب میں ان کے لیے کوئی مشقت نہیں۔ فقہ سے ان کو طبعی مناسبت ہے اس باب میں ان کے لیے کوئی مشقت نہیں۔ (الخیرات الحیان ص 66)

امام اوزاعي سے ملاقات

حضریت عبداللہ بن مبارک امام اوز اعی سے تحصیل علم کے لیے شام تشریف لے

میں مین کرامام اوز اعی نے فرمایا:

گئے، بیروت میں ان سے ملاقات ہوئی ، توامام اوز اعی نے پوچھا:

يأخر اسانى من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكني اباحنيفه

ا ہے خراسانی و ہ برعتی کون ہے ، جو کو فہ میں ظاہر ہوا ہے جسے ابو صنیفہ کہتے ہیں ؟ ا بن مبارک امام صاحب کے تلمذ سے مشرف ہو چکے تھے اور آپ کے تبحر کمی ، شان تفقد سے پورے طور پرواقت ہو جکے تھے،انہوں نے مجھ لیا کہ امام اوز اعی تک امام ۔ اعظم سے معلق غلط با تیں پہنچا تی گئی ہیں ،جس کی وجہ سے آپ سوئ ظن میں مبتلا ہیں اس کااز اله ضروری ہے چنانجید و تین دن بعد پھران کی جلس میں عاضر ہوئے اور فقہ حنفی کے چند کتابی اجزاء ماتھ میں لیتے گئے، جن کی بیٹیانی پر قال نعمان بن ثابت لکھا ہوا تھا، انہیں امام اوز اعی کی خدمت میں پیش کردیا،امام اوز اعی ان نوشتوں کو بغور پڑھتے رہے جب تمام اجزا کی قرآت سے فارغ ہوئے سراٹھایا اور ابن مبارک سے پوچھا :یا خراساني من النعمان بن ثابت هذا:" احراساني يرتمان بن ثابت كون ہیں؟ ابن مبارک نے جواب دیا کہ یہ نعمان میرے نیخ اور عراق کے ایک بزرگ فقیہ

هذا نبيل من المشائخ اذهب فاستكثره

یہ بڑے پائے کے عالم میں تم ان کے پاس جاؤاور مزیدعلم حاصل کرو۔ ا بن مبارک نے عرض کیا، یہ نعمان و ہی ابوحنیفہ میں، جن کو گزشتہ دنوں آپ مبتدع قرار دے رہے تھے، جب امام اوزاعی جے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، توامام اعظم سے ملاقات ہوگئی، آپ کی تجلس علمی میں شریک ہوئے آپ کی اہم ہی گفتگو اور دلائل و براین سے بے صدمتا تر ہوئے، اس مجلس میں ابن مبارک بھی تھے، جب مجلس ختم ہوئی امام اوزاعی نے عبداللہ بن مبارک سے فرمایا:

غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله واستغرالله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر الزمر الرجل فانه بخلاف ما بلغني عنه .

میں امام اعظم صاحب کی کثرت علم اور وفو رعقل پر رشک کرتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں میں کھی غلطی پر تھاان کو الزام دیتا تھا حالاں کہ و ، بالکل اس کے برخلاف میں۔ (تاریخ بغدادج 13 میں 338 الخیرات الحمان ص 68)

امام اعظم سے امام عبدالرحمٰن اوزاعی کی ملاقات اور ایک علمی مباحثے کا ذکر سفیان بن عینیہ اس طرح کرتے ہیں:

امام اعظم اورامام اوزاعی کی مکه عظمه میں دارالخیاطین میں ملاقات ہوئی۔امام اوزاعی سے کہا کیابات ہے آپ لوگ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اُنٹانی سے اُنٹانی سے اُنٹانی سے اُنٹانی سے اُنٹانی کہ اس بارے میں سے اُنٹانی اللہ علیہ واکہ وسلم سے کوئی سے کے روایت نہیں۔

امام اوزاعی نے کہا کیسے نہیں! حالا نکہ مجھ سے زہری نے حدیث بیان کی وہ سالم سے، سالم اسپنے والدا بن عمر سے روایت کرتے ہیں :

انه كأن يرفع يديه اذا افتتح الصلوٰة وعند الركوع وعند لرفع منه ٥

کہ رسول ملی آبیج جب نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے جب رکوع سے انتخے تو رفع ہے انتخے تو رفع یہ بیا کہ سے تماد نے انتخے تو رفع یدین کیا کرتے اس کے جواب میں امام اعظم نے فرمایا ہم سے تماد نے صدیث بیان کی وہ ابرا ہیم تھی سے، وہ علقمہ اور اسو د سے یہ دونوں عبداللہ بن مسعود "سے روایت کرتے ہیں

كان لا يرفع يديه الاعند افتتاح الصلؤة ولا يعود لشي من ذلك

کہ بی سائی افتتاح نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد پھر نہیں کرتے تھے۔ اس بے بعد پھر نہیں کرتے تھے۔ اس پر امام اوزاعی نے کہا میں عن زہری عن سالم عن ابیہ کی صدیث سند سے بیان کرتا ہول اور آپ کہتے ہیں مدشی تمادعن ابراہیم عن علقمہ حضرت امام اعظم نے فرمایا جماد، زہری سے افقہ ہیں اور ابراہیم، سالم سے افقہ ہیں اور ابراہیم، سالم سے افقہ ہیں اور اسود میں ابن عمر سے کم نہیں۔ اگر چہ وہ صحائی ہونے کی وجہ سے علقمہ سے افضل ہیں اور اسود اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔ اور بھی صاحب علم ہیں اور حضرت عبد اللہ بن معود کی فقہ میں برتری سب کو معلوم ہے۔

امام اوزاعی نے مدیث کوعلوے سندسے ترجیح دی اورامام اعظم نے راویوں کے افقہ کی بنیاد پر ۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر دومتفاد باتیں دوفر پن سے مروی ہول۔ دونوں تقہ ہول مگر ایک فریق کے راوی زیادہ عالم زیادہ ذبین زیادہ مجھ دار ہول توہر دیانت دارعاقل اسی مدیث کو ترجیح دے گاجوفر پن ثانی سے مروی ہو۔

#### ام المسليث بن سعد

امام مصر حضرت لیث بن سعد امام کی شہرت سی کر شوق ملاقات میں مکہ معظمہ تشریف لائے، دیکھا امام صاحب مجلس علمی میں تشریف فر ما بیل آپ کے گر دلوگول کا ہجوم ہے ایک شخص نے سوال کیا آپ نے فر را عمدہ جواب دیا جواب سے متاثر ہو کر امام لیث بن سعد ار شاد فر ماتے ہیں:

فوالله ما اعجبنى صوابه كها اعجبنى سرعة جوابه. (موافق جلداول ص 163)

مجھےان کے بیچ جواب پراتنی جیرت منہوئی متناتعجب ان کی زود جوا بی پر ہوا۔

### والى مكهموسي بن عيسي كاويثيقه

لکھا ہے کہموئی بن عیسیٰ عبامیوں کی طرف سے مکہ کاوالی تھاجے کے زمانہ میں وہاں قاضی ابن ابی کیل اور ابن شرمه سر کاری قفاة پہنچے ہوئے تھے اور اتفاق سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بھی وہاں موجود تھے۔موئی بن عینی والی مکہ کوئسی کام کے لیے ایک و نیقه تھوانے کی ضرورت بیش آئی، پہلے اس نے دونوں سرکاری قاضیوں کو بلوا کرو نیقه لکھنے کی فرمائش کی الین جو کھتا دوسرااس میں نقائص نکال کر رکھ دیتا، اس جھگڑے اور باہم منازعت میں مطلوبہ ویثقہ تیار نہ ہوسکا، آخر دونول حضرات تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعدامام اعظم ابوعنیفہ بھی کئی ضرورت سے والی مکہ کے ہاں خود پہنچے یا بلائے گئے،موسیٰ نے امام صاحب کو دیکھا تو بہت خوا ہوا اور و بیقہ کا سارا قصہ امام صاحب کے سامنے د ہرایا، امام صاحب نے فرمایا، پریٹانی کی کوئی بات نہیں، کا تب کو بلوائے ابھی لکھوا دیتا ہوں، چنانچہ کا تب بلوایا گیا اور امام صاحب نے ویں بیٹھے بیٹھے و ثیقہ کھوا دیا، اور موی والی مکہ کے حوالے کر دیا، وہ جس طرح کی دیتاویز کھوانا جا ہتا تھاا مام صاحب نے ال کے سارے تقاضے پورے کر دیئے ،تحریرمطلوب کے موافق تھی۔

جب امام صاحب تشریف لے گئے، تو موئی نے دونوں سرکاری قاضیوں کو بلا کرا بو صنیفہ کالکھوایا ہوا ویثیقہ خود پڑھ کرسنایا، دونوں سنتے اور سردھنتے رہے مگر اول سے آخر تک کوئی نقص مذلکال سکے موئی نے دونوں کو بتایا کہ یہ دستاویز ابو صنیفہ کی لکھوائی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے کامنہ تکتے رہ گئے لکھا ہے کہ جب دونوں سرکاری دربارسے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہا" اماتری ھذاالحا تک جاء فی ساعة فکتبہ" تم نے اس جولا ہے کو دیکھا کہ جس وقت آیاای وقت ویثی تھوادیا، تب دوسرے نے کہا: " بھائی

جولاہا بھی جہیں ایسی عبارت ( دیتاویز ) لکھ سکتا ہے۔ (موفق ج اص 170 )

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طبقاتی اور پیشہ ورانہ عصبیت اس دور کے بعض علما میں ہوتا ہے کہ طبقاتی اور پیشہ ورانہ عصبیت اس دور کے بعض علما میں ہم درآئی تھی اور و وحیا کت کے پیشے کو ذلیل اوراس کام میں مصروف لوگوں کو بزعم خویش اتمق اور نادان سمجھتے تھے۔

### توسيع حرم كامسله

خلیفه ابوجعفرمنصور نے ایک مرتبہ جے کے موقع پرمسجدحرام کی تنگی دیکھ کراس کو وسیع کرنے کاارادہ کیااور آس پاس کے مکانوں کوحرم میں ملانے کے لیے مالکول کوخطیر رقم پیش کی مگر و ہلوگ جوارحرم چھوڑ نے پرکسی طرح راضی ہمیں ہوئے ،ابوجعفرمنصور بہت پریٹان ہوا، زبردستی کرکے مکانات غصب بھی ہمیں کرسکتا تھا،اس سال امام ابو عنیفہ بھی جے کو گئے ہوئے تھے ،مگرلوگول کوان کی آمد کی خبر ہمیں تھی ،جب ا مام صاحب کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو خود ابوجعفر کے پاس گئے اور کہا کہ بیمعاملہ بہت آسان ہے امیرالمونین مکان کے مالکول توبلا کران سے دریافت کریں کہ کعبہتمہارے جواراور پڑوں میں اتراہے یاتم اس کے جوارمیں آ کرآباد ہوئے ہو؟ اگروہ جواب دیں کہ کعبہ ہمارے پاس اتراہے تو یہ جھوٹ ہے اور اگروہ جواب دیں کہ ہم کعبہ کے جوار میں اُڑے میں توان سے کہا جائے گا کہ اب اس کے زائرین و حجاج زیادہ ہو گئے ہیں اور مہمانوں کے لیے اس کا محن تنگ ہوگیا ہے اور وہ اسپنے سامنے کے میدان کا زیادہ حقدار ہے اس لیے اس کی زمین خالی کرو، چنانجیراس رائے کے مطابق ابوجعفر منصور نے مکان کے مالکول کوظلب کر کے بہی بات کہی اور ان کے ہاشی نما تندول نے اقرار کیا کہ ہم لوگ کعبہ کے جوار میں اترے اس کے بعد سب لوگ اپنے

مکانات فروخت کرنے پرراضی ہو گئے۔ (حن التقاسم ص 75) اس طرح حرم کعبہ کی توسیع بآبیا تی ہوگئی۔

## خليفه الوجعفر منصورا ورامام اعظم الوحنيفه

پہلے عباسی فلیفد ابوالعباس سفاح نے کو فد کے قریب "باشمیہ" نائی بستی کو دارالخلافہ بنایا تھا منصور نے کو فد کے قریب "انبار" میں قیام کیا 145 ھیں منصور نے اپنی حکومت کے استخام اور تنظیم سلطنت کے امور سے یک گوندفراغت پائی ، تو بغداد کو عباسی خلافت کی راجد ھائی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس عزض سے ایک وسیع شہر دارالسلام بغداد کی اعلی پیمانہ پرتعمیر کا آغاز کیا۔ شہر کی تعمیر سے پہلے اس نے تمام مما لک محروسہ میں مقیم علما دفغلا دانشور اور حکما کو بغداد طلب کیا۔ بغداد آنے والے فقہا و محدثین کی جماعت میں امام اعظم ابوطنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ عینی بن موئی نے امام صاحب کو جب منصور کے دربار میں پیش کیا، تو آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: "یاامیر المومنین کے دربار میں پیش کیا، تو آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا: "یاامیر المومنین کی امام عالم بالہ یا۔

(دیباچہ جامع المانیک الدیوھ "اے امیر المومنین اس وقت یہ دنیا کے سب سے بڑے عالم بیں۔

عیسیٰ بن موئ کے تعارف کے بعد منصور امام صاحب کی طرف متوجہ ہوا، پوچھا نعمان تم نے علم کل سے حاصل کیا؟ امام صاحب نے ذراتفصیل لسے جواب دیا "حضور سیدعالم ملی الله علیہ وآلہ وسلم کے چارممتا زصحابہ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب وعبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس رضی الله عنم کے اصحاب اور شاگر دول کے علم سے میراعلم ماخوذ ہے"۔

ابوجعفرخو د صاحب علم تھے اس نے جواب کی تحسین کرتے ہوئے کہا،"تم نے بڑی

متحکم راہ اسپے لیےا ختیار کی"

ابوجعفر کی اراد و تھا، کہ شہر بغداد کی تعمیر اوراس بکی تزیکن علما اور د انشوروں کی رائے مثورے سے کی جائے جنانجہ اس نے علما وفقہا کو مختلف ذمہ داریال دیں۔ بیان کیا جاتا ہے، کہ امام صاحب کومنصب قضا کی پیش کش ہوئی ، انہوں نے منصب قضا کومنز د کر دیا،منصور نے جذبہ انتقام میں امام صاحب پرشہر بغداد کی تعمیر کے لیے اینٹول کی ڈھلائی کی بگرانی ،ان کاشمار کام کرنے والوں کی بگرانی آپ کومونپ دی ۔ اس کا خیال تھا،کہ امام صاحب اس کام میں اذبیوں سے دو جارہوں گے اور اپنی ذلت وحقارت محموں کرتے ہوئے عہدہ قضا قبول کرلیں گے لیکن امام صاحب نے د وسرے کامول کی نگرانی کے ساتھ اینٹول کے شمار کااہم کام بھی انجام دیا،انہوں نے ایک ایک اینٹ شمار کرنے کے بجائے اینٹ کے ڈھیروں کی پیمانش کاطریقداختیار کیا،اس طرح علم حیاب کی مدد سے امام صاحب چندمنٹول میں ایک بانس کے ذریعہ اینٹوں کے بڑے بڑے وہے وال کاشمار کرلیا کرتے ،اس طرح امام اعظم نے اپنی تدبیرحکمت سے ایک ایمااصول وضع کر کے دنیا والول پراحیان کیا کہ و محل اشا کے رقبے طول وعرض اور بلندی کو ناپ کرنتیجہ اخذ کرسکیں ، کہ اس مقام پر رکھی ہوئی چیز کی تعداد وشمار کیاہے

بغداد کی تاسیں وتعمیر کے دوران امام صاحب زیادہ دنوں تک منصور کے ساتھ بغداد ہی میں رہے ،منصور اور حضرت امام اعظم سے تعلق جو واقعات سیرت نگارول نغداد ہی میں رہے ،منصور اور حضرت امام اعظم سے تعلق جو واقعات سیرت نگارول نے تحریر کیے میں ،ان میں تاریخی تر تیب کا التز ام نہیں کیا ہے ، تاہم اتنا ضرور واضح ہے ،کہ واقعات پیش کرتے ،کہ واقعات پیش کرتے میں آئے ،ہم یہاں کچھ واقعات پیش کرتے میں ،جن سے امام صاحب کی حاضر جوانی ، زور نہی حق گوئی اور فہی بھیرت کا انداز ، بھی ہوتا میں ،جن سے امام صاحب کی حاضر جوانی ، زور نہی حق گوئی اور فہی بھیرت کا انداز ، بھی ہوتا

ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ منصور آپ کی عالمانہ و جاہت سے سے درجہ متا تر تھا۔ ببع وشراسے علق ایک کتاب

منصور نے بیج و شراکے موضوع پر ایک جامع کتاب کھوانے کا فیصلہ کیا ، اس نے اس وقت کے اہم علماء وفضلا ابن ابی لیلیٰ ، ابن شرمہ اور دیگر فقہا کو جمع کیا، ان سب کا تعلق در بارسے تھا،ان تمام لوگوں نے مل کرتیج وشراکے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ، جب منصور کے مطالعہ میں پیش کی گئی ، اس نے غور سے پڑھنے کے بعد ناپندیدگی کا اظہار کیا، کیول کہ کتاب اس کے معیار کے مطابق نہیں تھی ،اس نے کتاب کے اغلاط کو پیش کیا ،علمائے بل نے عرض کیا ،کہ یہ کتاب ہم نے اسپیے علم کی روشنی میں مرتب کی ہے، ہماں سے عمدہ کتاب ہمیں لکھ سکتے البتہ کو فہ میں ایک فقیہ ہیں، جو آپ کی خواہش کے مطابق تحاب لکھ سکتے ہیں ، چنانچہ امام اعظم کو بلایا گیا،منصور نے آپ سے کہا، مجھے ال قسم کی کتاب چاہیے اس کے لیے آپ کو دوماہ کاوقت دیتا ہوں آپ نے فرمایاد و ماہ کا دفت زیادہ ہے انشاء اللہ اس سے پہلے ہی مکل ہوجائے گی اور آپ نے دو دن میں کتاب مکل کر کے منصور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور کسی کو اس پر تنقید کرنے کی ہمت منهونی منصور کو وه کتاب بهت پیندانی ،اس نے آپ کو دس ہزار درہم دینا جاہا تو آپ نے قبول مذکیا، بار ہااصرار کے باوجود قبول مذکیااورا جازت لے کروایس چلے آئے۔

چنداور واقعات

تعمیر بغداد کے دوران امام صاحب کو زیاد ہ دنوں تک سرکاری کیمپ میں رہنے اورخلیفهمنصور سے راہ ورسم قاسم کرنے کاموقع ہاتھ آیا تھا، امام صاحب کا پہتقرب ذاتی منفعت کی عرض سے نہیں تھا، بلکہ اسپنے علم وقہم ، ذیانت و بصیرت سے خلیفہ پر اثر انداز

ہوکراصلاح حکومت کی صورتیں نکالنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کمطلق العنان سلاطین کوحق و صداقت ، عدل و انصاف کی روش پر چلانے سے مسلمانوں کا مفاد معلق ہوگا اوراس طريقے سے امر بالمعروف كافريضه بھى انجام ديا جا تار ہے گا۔ چنانچپمنصور آپ کی عبقری شخصیت ،حکیما نه بصیرت اورمجتهدانه صلاحیت سےخوب واقف تھا۔وہ بھی امام صاحب كواسيخ پاس ركھنا جاہتا تھا، اكثراسيخ دربار ميں بلايا كرتااور امورسلطنت يا . تقهی مسائل میں استفاد و کرتا۔

ایک دن قاضی ابن ابی لیلی در بار میں موجو دیتھے،امام صاحب بھی پہنچے، بیمسکہ پیش آیا، کہ مودا گراہینے مال کے معلق گا بک سے بیر کہد دے ، کہ جس مال کو آپ لیے رہے ہیں، میں اس کے عیوب اور نقائص سے بری ہوں ،اس کے بعد بھی اگر آپ لینا عاہتے ہیں، تو کے سکتے ہیں ۔ سوال پیتھا کہ اس کے بعد سود ہے میں اگر کسی قسم کاعیب یا تقص بکل ائے، تو خریدار کو واپسی کاحق باقی رہتاہے یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ مودا گراس علان کے ساتھ بری الذمہ ہوجا تا ہے اور ابن الی کیلی نے کہا والیسی کاحق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہود اگراس اعلان کے ساتھ بری الذمہ ہوجا تاہے اور ابن انی لیل نے کہا ہو دیے میں جوعیب ہوجب تک ہاتھ رکھ کرمو داگر اس کومتعین نہیں کر ہے گا، اس وقت تک صرف تفظی براء ت کافی نہیں ہے ۔ دونول میں مئلہ پر بحث ہونے لگی منصور دونوں کی گفتگو دلچیسی سے من رہا تھا، آخر میں امام نے ابن ابی لیلی سے پوچھا کہ فرض کیجیے کئی شریف عورت کا ایک غلام ہے، وہ اس کو بیجنا جا ہتی ہے،لین غلام میں یہ عیب ہے کہ اس کے عضومحضوں پر برص کا داغ ہے فرمائیےکه کیا آپ اس شریف عورت کویہ حکم دیں گےکہ عیب پر ہاتھ رکھ کرخریدار کو طلع كرے \_قاضى ابن ابى ليلى نے كہا كہ ہاں اسى مقام پر اس كو ہاتھ ركھنا ہوگا، يين كر ابو

جعفرمنصور قاضی ابن ابی کیلی پر بہت برہم ہوا۔خلیفہمنصور کے مصاحب خاص رہیج کو امام اعظم الوحنیفه سے درپر د و عداوت تھی و ہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی تاک میں زہتا تھا۔ اتفاق سے ایک روز امام ابوطنیفہ اور رہیج دونوں ظیفہ منصور کے یہاں جمع ہو گئے ۔تو رہے نے امام صاحب کے سامنے خلیفہ منصور سے کہا کہ یہ ابوصنیفہ تمہارے جیا حضرت عبدالله بن عباس سے عداوت رکھتے ہیں اوران کے قول کے خلاف حکم دیستے میں یعنی اگر کو ٹی شخص طف اٹھانے کے دوتین روز بعد انشاء اللہ کہہ دیے ،تو آپ کے جد بزرگوارحضرت عبدالله بن عباس کے نز دیک اس کااستنامیج ہوتا ہے،ان کاارشاد ان الاستثناء جائزولو كان بعن سنة "استثنا الرمال بحرك بعدمو تب بھی جائز ہے۔اور یہ ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ یہ انشاء اللہ قول سے تصل کہنا جا ہیے وریہ بعد يبل استننا درست بنهوگا،امام ابوصنیفه کامتدل حضورا قدس صلی الله علیه و آکه وسلم کایه ارشاد تها: "من حلف على يمين واستثنى فلاحنث عليه "جن نے قيم كھائى اور استنا كرلياده حانث نهيس يتوامام الوحنيفه نے خليفه كومخاطب كركے فرمايا، خليفه محترم! رہيع کہنا چاہتا ہے، کہ شکر کی بیعت آپ کے ہاتھ پر درست نہیں ہوتی ، ظیفہ نے پوچھاکس طرح؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ ا آپ کے سامنے قسم کھا کر بیعت کر کی ، پھر گھر جا کر انثاءالند کہد دیا،تو بیعت ٹوٹ گئی،اورقسم بے اثر ہوگئی،گوتار بیع بہی کہنا جاہتا ہے کہ آپ کی فوج وغیرہ آپ کے ہاتھ پرو فارد اری کی قسم کھا کر جوبیعت کرتی ہے تو رہیع جا ہتا ہے کہ اس بیعت کوغیرمؤ ٹربنا دیے یعنی بیعت کرنے کے بعد بیعت کرنے والول کویہ اختیار دیے رہاہے کہ گھرجا کرامتنا کرلیں ،تو شرعاً بیعت کی پابندی ان کے لیے ضروری ہمیں ، یہ تو بے حد فنتنے کی بات ہے ، کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ کی اس تقریر سے رہیج کا خون ختک ہوگیا۔ (مدارک شریف تفییر سورہ کہف)

ابوغص كبير كابيان ہے كەخلىفەمنصور عباسى نے امام اعظم كوطلب كيااور كہا كەغالى شيعول نے ہم سے اختلاف کیا ہے اور میں چاہتا ہول کہ جھوٹے کو جھوٹا اور سیح کوسچا کہا جائے ،اس ليے آپ ال نتيع سے تفتگو كريں، آپ نے غالى شيعہ سے فرمايا" كذبت و كفرت وافتریت "تونے جھوٹ کہا،تونے کفر کیااورتونے افترا پردازی کی، بھی الفاظ باربار د ہراتے رہے، بہال تک کہ ابوالعباس طوی نے کھڑے ہوکرالٹد تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ، رسول كريم تأثيَّةٍ ليم ير درو دوسلام كاندرانه بيش كيااور حضرت عباس ضي اللّه عنه كي قرابت وتضيلت بیان کی اوران کاذ کرخیر کیا،امام صاحب نے سن کرفر مایا تمہارا قول درست ہے۔ اس وا قعہ کے بعدا مام صاحب اورمنصور کی مدح میں بیرا شعار کہے گئے۔ بنصر منهب النعبان الامام غدا منصور الهاشى البحر منصورا فأن مدحت على نصر الهدائي احدا فامدح اخاللشرف القبقام منصورا اعجب به من فرید فی سیاسته لوكان خلل هذا السعى مشكورا قلكان شهرة المنصور حين غدا سيفأ على فرق الاعداء مقهورا اصاب نعمان في الاشياء اذ غلطوا فصار من بينهم بالحق مشهورا كأن القياس خراباً لايلاحظه دهر فاصبح بالنعمان معمورا

ابدى شهاب قياس كان مستترا دهرا فأصبح من عادالا ملحورا (مناقب کردری ج2ص18)

ابوالعباس طوسی نے ایک دن برسر دربار امام صاحب سے یہ دریافت کیا کہ ابو عنیفه بتائیے اگرامیرالمونین ہم میں سے سے کئی تو یہ میں کہ فلال کی گردن ماردواوزیہ معلوم نہ ہوکہ اس شخص کا کیا قصور ہے تو کیا ہمارے لیے اس کی گردن مارنا جائز ہوگا؟ برجمة امام نے فرمایا، کہ ابو العباس میں تم سے پوچھتا ہوں ، کہ امیر المونین سے پوچھتا ہوں ، کہ امیر المونین سے د سیتے ہیں یا غلط؟ طوی نے کہا کہ امیر المونین غلط حکم کیول د سینے لگے؟ امام نے فرمایا، تو سخیج حکم نافذ کرنے میں تر د د کی گنجائش کیا ہے، طوسی امام سے یہ جواب پاکر کھسیا نا ہوگیا۔

امام صاحب کومنصور کے مزاح میں بڑا دخل حاصل ہوگیا تھا اور وہ آپ کی قابلیت اور علمی عبقریت کا تذکرہ عوام وخواص کے سامنے کیا کرتا تھا، دنیا کا دستور ہے کہ لوگ علمی ثان و قارر کھنے والول سے بغض وحمد کا برتاؤ کرنے لگتے ہیں، یہ حال منصور کے بعض درباریوں کا بھی تھا، انہیں امام کی مقبولیت یک چشم نہ تھاتی تھی اوروہ امام کو نیجا دکھانے کی رکیک حرکتیں کیا کرتے تھے لیکن امام صاحب کی شخصیت ان کے حملول سے ہمیشہ محفوظ رہی اور آپ کی عزت وتو قیر بڑھتی ہی جگی گئی ۔

قاضی ابو یوسف کابیان ہے کہ منصور کا ایک بہت مند چڑھاغلام تھا،منصور اس کو بہت مانتا تھا، اس کے دل میں بھی امام صاحب کی طرف سے حمدیبیدا ہوا، جب منصور امام صاحب کی تعریف کرتا، تو منه بگاڑ لیتا اور جھوٹی کی باتیں ادھر اُدھر کی ان کی و طرف منسوب كرتا، اسبين اس جابل غلام كومنصور منع بھى كيا كرتا تھا، كە بچھے ان سے كيا

سروکار ہے،لیکن وہ اتنا شوخ تھا،کہ بار بارمما نعت کے باوجود امام کی بدگو ئیول سے بازنہیں آتا،منصور نے بہت تنی سے اسے ڈانٹا،منع کیا،تواس نے کہا،کہ آپ ان کی بری تعریف کرتے ہیں، میں جاہل آدمی ہوں میرے سوالوں کا جواب دے دیں، تو میں جانوں منصور نے کہا کہ، تو بھی حوصلہ نکال لیے، دھمکا یا بھی ،اگر ابوحنیفہ نے تیری باتوں کا جواب دیے دیا،تو پھرتیری خیرنہیں،مگراس جاہل کو ایسے سوالوں پر بڑانا ز تھا،خلیفہ سے ا جازت مل ہی جگی تھی،ا مام صاحب منصور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،غلام نے خطاب کر کے کہا، آپ ہر بات کا جواب دیتے ہیں میر ہے سوالوں کومل تیجیے، تو میں جانوں امام صاحب نے کہا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے دریافت کیا، دنیا کے الميك بيج ميں كوئسي جگہ ہے؟ اس جہالت كاجواب كيا ہوسكتا ہے، امام نے فرمايا، كه و ،ى جگه جہاں تو بیٹھا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تر دیدوہ کیا کرسکتا تھا، چپ ہوگیا اور دوسرا موال پیش کیا، که خدا کی خلقت میں زیاد ہ تعدا دسروالوں کی ہے یا پیروالوں کی ؟ امام نے اس انداز میں فرمایا پاؤل والول کی ،اس نے کہا کد دنیا میں زول کی تعداد زیادہ ہے یا مادوں کی ؟ امام نے فرمایا کہ زبھی بہت سے ہیں مادہ کی تمی ہمیں اچھا تو بتاکس میں ہے؟ چوں کہ وہ حصی غلام تھا جھینپ گیا، کہتے ہیں کہ منصور نے غلام کو پٹوایااور کہا کہ استدوان کے معلق اسپنے اس برنے رویے سے باز آجا۔ (موفق ج اص 161) ساحل د جلہ پرشاہی کیمپ میں اقامت کے دوران امام اعظم کوخلیفہ منصور کے ساتھ راه ورسم اورتعلقات میں وسعت پیدا کرنے کا موقع مل گیا تھا، خلیفہ بار بار آپ کوطلب كرتااورمصالحملكي ميںمشوروں كا طالب ہوتا \_ان ملاقا توں ميں امام كواپني خداد اد ذہانت ، اسپنے کر دار، اپنی گفتار، اپنی وسعت علمی سے متاثر کرنے کا کھلا میدان مل گیا تھا۔ خالی او قات میں بھی منصور امام صاحب کو بلاتا اور آپ کی علمیت و حذاقت سے

ممتفید ہوتا،امام صاحب کے تجربات اورالجھے ہوئے ممائل میں ان کی رہنمائی سے وہ اس درجہ متاثر تھا، کہ وہ دوسرے درباریوں پر امام صاحب کو فوقیت دینے لگا تھا۔ معمر بن حن ہروی کی روایت میں ہے:

يرى من المنصور من تفضيله وتقديمه واستشاربه فيما ينوبه وينوب رعيته وقضائه وحكامه

یعنی دیکھا جارہا تھا، کہ منصور امام کو دوسروں پر ترجیح دے رہا ہے، ہر معاملہ میں ان ہی کو پیش پیش رکھتا ہے، ان ہی سے منورہ لیتا ہے ان معاملات میں جو ذاتی طور پر اسی سے تعلق رکھتے تھے یا اس کی رعایا سے یا اس کے قاضیوں اور حاکموں سے تعلق رکھتے تھے۔ (موفق جاس 43)

امام اعظم کومنصور کے یہاں اس قد ررموخ حاصل ہو چکا تھا، کداس کے ذاتی اور گھریلومعاملات میں بھی امام صاحب فیصل اور حکم کی چیٹیت سے طلب کیے جاتے تھے۔
ایک مرتبہ خلیفہ منصور اور اس کی بیوی حرہ خاتون کے درمیان کچھ شکر ربخی ہوگئی، خاتون کو شکایت تھی ، کہ خلیفہ عدل نہیں کرتا، منصور نے بیوی سے کہا کمی کومنصف قرار دو اس نے امام صاحب کانام لیا آسی وقت طلبی کا فرمان گیا۔ خاتون پر دہ کے قریب بیٹے گئی کہ امام صاحب جو فیصلہ کریں، خود اپنے کا نوں سے سے منصور نے پوچھا شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کرسکتا؟ امام صاحب نے فرمایا چار بیویاں رکھ سکتا ہے منصور خاتون کی طرف مخاطب ہوا کہ سنتی ہو، پر دہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا، جس سے امام صاحب منصور کی طرف مخاطب ہوا کہ سنتی ہو، پر دہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا، جس سے امام صاحب منصور کی طرف مناطب ہوا کہ سنتی ہو، پر دہ سے آواز آئی کہ ہاں سنا، جس سے امام صاحب منصور کی طرف متوحہ ہو کرفر مایا:

فمن لم يعدل اوخاف ان لا يعدل فينبغي ان لا يجاوز

الواحدة قال الله تعالى فإن خِفتُم أن لاَ تَعدِلُو فَوَاحِكَةً.

لیکن جوانصاف سے کام نہ لے یا جسے اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر پائے گا تو اس کو چاہیے کہ اندیشہ ہو کہ انصاف چاہیے کہ ایک عورت سے آگے نہ بڑھے قرآن حکیم میں ہے کہ اگرتم کو اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کروگے تو پھرایک ہی عورت سے نکاح کرو۔

امام صاحب نے شرعی نقطہ نظر سے جانبین کے تقاضوں کو ملحوظ رکھ کراپنا مذکورہ فیصلہ سایا اور گھر تشریف لے آئے تو ایک خادم پچاس ہزار درہم کے تو ڑے لے کر حاضر خدمت ہوا کہ بیحرہ خاتون (منصور کی بیوی) نے نذرجیجی ہے اور کہا کہ آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپلی حق گوئی کی نہایت شکر گزار ہے ۔ حضرت امام اعظم نے رو پے واپس کردیے اور کہلا بھیجا۔

مااردت هذا الكلام تقرباً الى احدولا التماساللبر من هخلوق، مارح التفاساللبر من هخلوق، ميرے اس فقى فيصله كا تقرب حاصل كرنا اور مخلوق سے انعام وصله پانا نہيں تھا۔ (كردرى ج۔ امل۔ ۲۳۱)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب خوشامدی درباریوں کی طرح خلیفہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے قائل مذتھے۔ وہ ہرسطی پرحق وصداقت کی فرماز وائی چاہتے تھے۔ چنانچہ بہت سارے امورالیے بھی پیش آئے جن میں آپ نے خلیفہ کی مرضی اور منشا کے خلاف حکم شرع بیان کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مطلق العنان فرماز واکو دین شریعت کے حدود کا بیابند کیا جائے، تاکہ وہ علما سے شریعت کا حکم معلوم کرے، نہیں کہ ایپنے مزعومات اور غلافیصلوں کی شرعی تاویل اور تائید حاصل کرے۔

امام صاحب نے ظیفہ کا کوئی منصب اور عہدہ قبول نہیں کیا تھا، ورنہ وہ بہت سے معاملات میں اس کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے پرمجبور ہوتے،لیکن وہ اسپے علم

وتقویٰ کو سرکاری منصب کے لیے رہن رکھنے کے قائل نہ تھے، اس کیے انہول نے اموی د ور ډویاعباسی د ورجهی بھی کوئی سرکاری عهده قبول نہیں کیا۔ و ه آزاد ره کرامرا خلفا کی اصلاح اورشرعی احکام کانفاذ کرنا جاہتے تھے۔ چنانچیمنصور کے بیہاں بھی جب موقع ملا ،تو آپ نے شرعی نقطہ نظر کے اظہار کا وطیرہ اختیار کیا اورمنصور بھی آپ کے جرات مندانهٔ شرعی فیصلول کی قدر پرمجبورتھا۔ چنانجپراس نے آپ کی ملمی و دینی خدمات کے اعتراف میں دادوہش کی سلمہ جنباتی کی اور اپناممنون کرم بنانا جاہا، اس عرض سے دی ہزار درہم کاعطبیہ امام کے نام منظور کیا۔منصور نے بدرقم امام صاحب کو پیش کرتے ہوئے کہا،میری خواہش ہے کہ آپ اس رقم کو قبول فرمالیں، یہ پہلاموقع تھا،جب امام کو اس راہ سے مطیع بنانے اور حکومت کی خواہش کے قالب میں ڈھالنے کی كومشش كى تكى ملين امام كوائله تعالى نے مال و دولت كى ايسى فراوانی بخشی تھى ،كە ان کی نظر میں دس ہزار کی کیابات ہے، بری سے بڑی رقموں کا قبول کرنا تو در کناراب كى طرف آئكھا ٹھا كرديھنا بھى جائز نہيں سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے كه دربارى مناصب اورسلطانی عطیے حق گوئی و بے باتی کی راہ کاسب سے بڑا پتھر ہیں،کین معاملہ یہاں پر یه تھا، که وقت کاسب سے بڑا فرماز واعطیہ قبول کرنے پر اصرار کر یا تھااور نہ قبول كرنے كى صورت ميں ابتلائے عظيم كاانديشہ بھى تھا، اس ليے امام صاحب تذبذب كا شکار ہو گئے اور انہول نے اس سلیلے میں مہلت طلب کی ، دربار سے نکل کرا سینے دوست خارجہ بن مصعب کے پاس آئے اور پریٹانی کاذ کرکرتے ہوئے کہا:

هذا رجل ان رددتها علیه غضب وان قبلتها دخل علی فی دینی ماا کرهه. (مونق جاص 211)

اگراس رقم کو واپس کرتا ہوں تو پیشخص (خلیفہ) ناراض ہوجائے گااور قبول کرتا

ہوں تو میرے دین میں ایسی چیز کو داخل کر دیے گاجو مجھے کسی طرح گوارہ نہیں۔ فارجہ نہایت زیرک اورمنصور کی نفیات سے واقف شخص تھے ، انہوں نے امام صاحب سے کہا:

ان هذا المال عظيم في عينه فأذا دعيت يقبضها فقل لم يكن هذا املى من امير المومنين.

یہ مال باد شاہ کی نظر میں بہت عظیم ہے جب آپ کو اسے لیننے کے لیے بلایا جائے تو آپ کہہ دیں کہ مجھے امیر المونین سے اس قسم کی امید نہیں تھی یعنی میں آپ کی بارگاہ میں حصول زرکے لیے نہیں آیا ہول۔ (ایضا)

جب امام کوعطیہ قبول کرنے کے لیے بلایا گیا، تو خارجہ کے مثورہ پرحمل کرتے ہوئے امام کوعطیہ قبول کرنے ہوئے امام صاحب نے مذکورہ بالافقرہ دہرایا،منصور نے من کرحکم دیا کہ بیرقم خزانے میں داخل کردی جائے۔

ایک د وسری روایت بیخی بن نصر سے ہے:

كان ابوحنيفة من احسن الناس خلقا واسخاهم نفساً على مايملك واطولهم ليلا وازهد هم فى الدنيا ولقد امرله اميرالبومنين بمائتى دينار وجارية فلم يقبلها فقال له اميرالبومنين لاتقل للناس انك لم تقبلها ولم ياخذا ابوحنيفه من سلطان قط درهما ولا دينارا

(موفق ج اص 231)

امام ابوحنیفہ لوگول میں ایتھے اخلاق کے حامل اور جو اشیا ان کے قبضہ وتصرف میں تھیں ،ان کے عطاو بخش میں سب سے زیاد ہ تنی تھے۔امیر المونین منصور نے دوسو دینا راور ایک کنیز آپ کو عطا کرنے کا حکم دیا، امام نے اسے قبول نہیں کیا۔
امیرالمونین نے ان سے کہا، تم لوگوں سے یہ نہ کہنا کہ تم نے غلیفہ کے عطیہ کو قبول
نہیں کیا۔امام ابوعنیفہ نے اپنا شعار حیات بنالیا تھا، کہ و وکسی کا عطیہ قبول نہ کریں گے۔
چنا نجہ انہوں نے پوری زندگی کسی خلیفہ یاا میر کا عطیہ بھی قبول نہیں کیا۔

منصور ممنون کرم بنا کرامام کو اپنی منتا کے مطابی و حالنا چا ہتا تھااور امام مدارات سے کام لے کرمنصور کو صراط متقیم پر لانے کی جدو جہد فرمار ہے تھے ۔ نواز نتات نتاہی اس لیے ہوا کرتی تحمیل کہ امام کوئٹی طرح اپنے مقصد کا بنالیا جائے اور امام ہر پیش کش کو حیلہ حن سے رد کردیا کرتے تھے ، جس کا حماس منصور کو بھی تھا۔ چنا نجیہ امام صاحب کے بعدو و کہا کرتا تھا۔

خاعنا ابو حنیفه (موفق جاس 194) ابوعنیفه میں دھوکہ دیتے رہے۔
اہل موسل نے خلیفہ منصور سے عہد شکنی کی تھی ،اس نے ان سے معاہد ، کر دکھا تھا ،کہ عہد شکنی کی صورت میں و ، مباح الدم ہو جائیں گے ۔ منصور نے فتہا کو جمع کیا ، امام ابو عبد شکنی کی صورت میں و ، مباح الدم ہو جائیں گے ۔ منصور نے فتہا کو جمع کیا ، امام ابو عنیفہ بھی تشریف فر ماتھے ، منصور بولا کہ کیایہ درست نہیں کہ سرکار دوعالم کا شیائی نے فر مایا:
"المومنون علی شروطھ ہے" موکن اپنی شرطوں پر ہیں ۔ اہل موصل نے عدم خروج کا وعدہ کیا تھا اور اب انہوں نے میرے عامل کے خلاف بغاوت کی ہے ، لہذ اان کا خون علال ہے ۔ ایک شخص بولا ، آپ کے ہاتھ ان پر کھلے ہیں اور آپ کا قول ان کے خون علال ہے ۔ ایک شخص بولا ، آپ کے ہاتھ ان پر کھلے ہیں اور آپ کا قول ان کے سراد یں تو وہ ان کے لیے کی پاداش ہو گی ۔ منصور امام ابوطیفہ سے ناطب ہو کر بولا ، سراد یں تو وہ ان کے لیے کی پاداش ہو گی ۔ منصور امام ابوطیفہ سے ناطب ہو کر بولا ، آپ کی کیا رائے ہے ؟ امام صاحب نے فرمایا ، اہل موصل نے جو شرط لگائی ، وہ ان کے لیے کی باداش ہو گی ۔ منصور امام ابوطیفہ سے خاطب ہو کر بولا ، آپ کی کیا رائے ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ، اہل موصل نے جو شرط لگائی ، وہ ان کے لیے کی بادر آپ سے خاصل کے مدود اختیار میں نہیں نہیں اور کے کی کیا رائے ہو شرط آپ نے شہرائی ، وہ آپ کے مدود اختیار میں نہیں نہیں نہیں اور کی کیا رائے کی سے کا در ہو شرط آپ نے شہرائی ، وہ آپ کے مدود اختیار میں نہیں

کیول کرمومن تین صورتول میں (ارتداد، زنااور قبل) مباح الدم ہوتا ہے، لہذا آپ کا ان پر گرفت کرنابالکل ناروا ہوگا۔ خدائے تعالیٰ کی شرط پوری کی جانے کے زیادہ لائق ہے۔ جناب! فرمائے، کوئی عورت منکوحہ یا لونڈی ہونے کے بغیر اپنے جسم کوکسی شخص کے لیے مباح کرد ہے، تو کیااس سے مجامعت کرنادرست ہوگا؟ منصور نے فتہا کو طلح جانے کا حکم دیا۔ پھر فلوت میں امام صاحب سے عرض کیا:

یاشیخ القول ماقلت انصرف الی بلادك ولا تفت الناس ماهو شین علی امامك فتبسط ایدی الخوار ج علی امامك . ماهو شین علی امامك فتبسط ایدی الخوار ج علی امامك . (کردری ج 2ص 17)

اے شیخ! فتویٰ وہی درست ہے، جو آپ نے دیا، اپنے وطن تشریف لے جائے اور ایما فتویٰ نه دیجے جس سے خلیفہ کی مذمت کا پہلونکلتا ہو کیول کہ اس سے باغیوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔

منصور جب امام صاحب کے متعلق اپنے منصوبے میں ناکام ہوگیا، تو سوچا، کہ امام صاحب کو بہال سے رخصت کر دینا ہی آمرانہ حکومت کے مفاد میں ہوگا، لیکن منصور امام صاحب کی علمیت، ذہبیت اور طباعی کا گرویدہ ہو بچکا تھا، اس لیے جب امام رخصت ہونے ساحب کی علمیت، ذہبیت اور طباعی کا گرویدہ ہو بچکا تھا، اس لیے جب امام رخصت ہونے لگے، تو کہا " بجھی بھی آپ ہمارے یہاں آیا جایا کیجے" کہتے ہیں، امام نے جو ابافر مایا:

لا لانك قربتنی فتنتنی وان اقصیتنی اخزیتنی ولیس عندلک ما ارجوك ولیس عندی ما اخافك علیه وانمایغشاك من یغشاك یستغنی بك من سواك واناغنی بمن اغناك فلم اغشاك فیمن یغشاك.

( کردری چیم 2002)

نہیں، تیرا قرب فتنے سے خالی نہیں اور قرب کے بعد دوری رنج کا مبب ہو گی اور

تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے، جی کی مجھے امید ہے اور نہمیرے پاس وہ چیز ہے، جی کی وجہ سے میں تجھے جکو رکھا ہے، جی کی وجہ سے میں تجھے سے ڈرول، دنیا کی حکومت و دولت نے تجھے جکو رکھا ہے، جس کی بناء پر دوسرول سے اس نے تجھے لا پروا کر دیا ہے اور میں ان چیزوں سے بے پروا ہوں جن میں تو جکو اہوا ہے۔

ایک روایت میں ہے۔ ابوجعفر منصور عباسی خلیفہ نے جب امام اعظم ابوحنیفہ کی خدمت میں مسلسل گرال قدر تخالف و ہدایا اور نذرا نے پیش کیے اور امام صاحب نے بڑی بے نیازی سے تھکراد ہے، تو ابوجعفر منصور نے امام صاحب سے گاہے گاہے دربار میں آنے اور ملاقات کا موقع بختنے کی درخواست کی ، جواب میں امام ابوحنیفہ نے اس کے دربار میں بھی وہی اشعار دہرائے جو والی کو فہ عینی بن موسی کے دربار میں کہتے تھے۔

كرة خبز و كعب ماء وفور ثوپ مع السلامه خير من العيش في نعيم يكون من بعدي البلامه يكون من بعدي البلامه

کھانے کے لیے روٹی کا پکرااور پینے کے لیے پانی کا پیالااورتن ڈھانپنے کے لیے موٹا جھوٹا کپرامل جائے اور ایمان کی سلامتی اور عافیت حاصل رہے، تویداس سے کہیں بہتر ہے کہ بیش وعشرت میں زندگی گزاری جائے اور بعداس کے ملامت وندامت ہو۔ کہیش وعشرت میں زندگی گزاری جائے اور بعداس کے ملامت وندامت ہو۔ (کردری ج2ص 30)

حسن بن فحطبه کی توبه

ائمہ جور کی شکت وریخت میں امام صاحب کے عمل اقدامت میں سے ایک اہم اقدام عبالیوں کے سید سالار اعظم حن بن قحطبہ کو ابوجعفر منصور کی حمایت ونصرت کے

لیے جنگ سے باز رکھنا تھا، یہ من اسی قبیلہ طے کے منگو سر دار قحطبہ کا ہیٹا تھا، جس نے ا پنی جنگی صلاحیتوں کو برویئے کارلا کر اموی حکومت کا خاتمہ کر دیا اورعباسیوں کرسریر آرائے خلافت کر دیا، ابومسلم خراسانی عباسی تحریک کااگر د ماغ تھا تو قحطبہ اس تحریک کا دست و باز و، ہے در ہے کامیابیوں کے بعد جب قحطبہ ابن ہبیرہ کے مقابلے میں آیا، مقام واسط پر امویوں سے جنگ کرتے ہوئے زخمی ہوا اور اپنی جان عباسی ایوان ا قتدار کی بنیاد ول کومضبوط کرنے میں قربان کر دی محطبہ کی موت کے بعداس کا بیٹا حن عباسی جیوش کا کمانڈر جنرل منتخب ہوا اوراس نے اسپینے باپ کی طرح پوری و فاداری کا ثبوت فراہم کیا، اس کے ہاتھوں اموی خلافت ختم ہوئی ،خو دسفاح اوراس کے بعد منصور حن بن قحطبہ کی فوجی صلاحیت ، دلیری وقوت کے معترف رہے اور وہ سلسل تقريباً بيندره سال تك عباسي افواج كاسپرسالاراعظم ربا،اس دوران ايني عسكري تنظیم اور قوت حرب وضرب سے ہرمعرکہ میں کامیابی حاصل کی ۔عبامیوں کے خلاف اٹھنے والی ہر بغاوت و شورش میں اس نے نمایاں کارنامے سرانجام دیے،اس سلطے میں اس کی تلوارمسلمانوں کا بے دریغ خون بہانے سے بھی مذر کی ۔ ہی وجہ ہے کہ عباسی خلفا کااعتماد جمیشه اس پرقائم ر ہااورانہوں نے اپنی نوازشوں سےخوب سرفراز کیا۔عباسی افواج کامعتمد کمانڈران چیف جب امام صاحب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اسینے سابقہ جرموں سے تائب ہو کرہمیشہ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی حکومت کی فوج کی اعلیٰ ترین سر برای کوٹھو کرمار دیتا ہے۔اس کی تفصیلات کچھاس طرح بیان کی جاتی ہیں۔ تفس ذئیہ کے خروج 145 ھے ایک سال ٹبل وہ امام صاحب کی بارگاہ میں خلیفہ منصور کی طرف سے دس ہزار کی رقم بطور نذر لے کرحاضر ہوا الیکن امام اس نذرانے کو دیکھ کر بے حدیریثان ہوئے ، حن نے امام صاحب کی اس پریٹانی کو حیرت کی نظر سے دیکھا، کیول کہ لوگ شاہی تخائف سے خوش ہوتے ہیں اور امام پریشال خاطر

ہور ہے تھے، رقم کو لینے سے سرا سرا نکار کر دیا۔اس طرح و ہ امام کی عظمت کر دار سے بہلی بارمتا ڑ ہوااورامام صاحب کے پاس آنے جانے لگا۔ یہو و زمانہ تھا، جب محمد بن عبدالله اوران کے بھائی ابراہیم کی تحریک حجاز ،کوفہ ،بصرہ میں بال ویر پھیلا رہی تھی اور عباسی حکومت کے خلاف پینخریک منظم ہور ہی تھی ۔ براہ راست امام اعظم اس تحريك مين شريك تصاورظالم عباسي حكومت كانخته الث كرعدل وانصاف كي حكومت کا قیام چاہتے تھے ۔اسی دوران حن بن قحطبہ جس کی تلوار سے مسلمانوں کا خون ٹیک رہا تھا اور جس نے ہزاروں بے گناہ ملمانوں کا خون تحض دولت عباسیہ کے استحام کے کیے بہایا تھا،امام صاحب کی بےلوث ملمی و دینی شخصیت سے متاثر ہوکر اپنی معصیت شعارزند کی سے تائب ہونے کے لیے حاضر ہوااوراس نے کہا:

اناهمن تعلم وعملي لا يخفي عليك فهل لي من توبة

میرے بارے میں آپ کوخوب معلوم ہے، میرا کردار آپ پر پوشیدہ ہمیں، کیا میرے لیے تو بہ کی کوئی سبیل ہے؟

امام اعظم نے جواباً ارثاد فرمایا" تعم" ہاں! حن بن قحطبہ نے عرض کی ، اس کی کیا صورت ہے؟ امام اعظم نے فرمایا:

ان يعلم الله عزوجل نيتك نية صادقة انك نادم على مأقلت واخنت وانك اذا خيرت بين ان تقتل مسلما او تقتل تختأر قتلك على قتله وتجعل الله عزوجل على نفسك عهدا إن لا تعودالىشى همأكنت فيهفأن وفيت فهي توبتك

اگرتم واقعی غدا کے سامنے اپنی نیت کو درست کرلو اور سینے گزشۃ کرتو توں پر ندامت کے جذبات کو اس مدتک انھار وکہ تم پر کیہ حال طاری ہوجائے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کا اگر تمہیں اختیار دیا جائے یعنی کہا جائے کہ تم کسی مسلمان کو قبل کرویا خود قبل ہونے کے لیے تیار ہوجاؤ، تو اپنے آپ کو قبل کرانے پر آمادہ ہوجاؤ اوریہ عہد کرو کہ اب تک تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو، دویارہ نہیں کرو گے اگر تم نے اسے پورا کیا تو ہی تہماری تو بہے۔

امام کے الفاظ کومن غور سے منتار ہااور جواب میں بغیر کسی تر د داور پس و پیش کے اس نے کہا:

فانى قى فعلت ذالك و عاهدت الله تعالى ان لا اعود فى شى مماكنت فيه من قتل المسلمين.

یقینا میں ایرا ہی کروں گا، خدا کی بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ اب تک جن گنا ہوں ( یعنی میلمانوں کے قبل ) کا میں ارتکاب کرتار ہا، دو بارہ ان کی طرف نہیں لوٹوں گا۔
حن کی یہ تو بہ تو ہہ کہ ایک عہد پر پوری عمر قائم رہا اور اس نے سخت امتحان میں بھی ثابت قدمی دکھائی 145 ھیں جب زورو شور کے ساتھ نفس ذکرہ نے مدینہ میں اور ابرا ہیم نے بصرہ میں خروج کیا ، تو منصور نے اپنے پرانے وفادار کمائڈر حن بن قحطبہ کو طلب کیا ، حن دربار کی حاضری سے پہلے امام صاحب کی خدمت میں پہنیا، واقعہ سے مطلع کیا۔ امام نے فرمایا:

قِىجَاءك انتىفقى عاهدت الله ماقى علمت الله ماقى علمت فان وفيت له ارجوان يتوب الله عليك وان عدت اخذت بما مضى ايامك و ما بقى.

حمن تہماری توبہ کے امتحان کا وقت آگیا، اگرتم خدا سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوتو مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری توبہ قبول فر مائے گااور اگر ایسے عہد پر قائم نہیں رہتے ہوتو جو کچھتم نے اب تک کیا ہے اور آئندہ کرو گے، اس کی سزاتمہیں ملے گی۔ یہ کن کرمن نے کہا: ''اللّٰھ حد انی افی بھا عاهدت بك '' میں خدا کو گواہ بنا كر

کہتا ہوں کہ آپ سے جوعہد میں نے کیا ہے پورا کروں گا۔

ال کے بعد من بن قحطبہ منصور کے دربار میں پہنچا اور بیماری کاعذر کرکے متعفی ہونے کی خواہش ظاہر کی کمیکن منصور نے کیا اسے پورا کروں گا۔

ال کے بعد من منصور کے دربار میں پہنچا اور بیماری کاعذر کرکے متعفی ہونے کی خواہش کا عذر کرکے متعفی ہونے کی خواہش ظاہر کی الیکن منصور نے اسے قبول نہیں کیا اور جب مقابلہ پر جانے کے لیے اصرار کیا توحن بن قحطبہ نے کہا:

ياميرالمومنين انى لست بسائر الى هذا الوجه ان كان الله طاعة فيهن قتلت فى سلطانك فلى منه او فر الحظوان كان معصية حسبى ما قتلت .

اے امیر المونین! میں اس مہم کی شرت سے معذور ہوں ، اب تک جن لوگوں کو آپ کی حکومت میں میں قتل کر چکا ہوں ، اگریہ خدا کی اطاعت کے لیے میں نے کیا، تو اس راہ میں بہت کچھ کما چکا اور اگریہ معصیت ہے ، تو گناہ اور نافر مانی کا یہی ذخیرہ میرے لیے کافی ہے۔

یاں کرمنصورغضب ناک ہوا اور کہا ہم نے میرے وفاد ارمورو ٹی جرنل کو بہکا دیا۔ دربار میں حن کا بھائی حمیدموجو دتھا، اس نے کہا ہم ایک سال سے حن کے اندریہ تغیرمحوں کررہے ہیں اور ہمیں اندیشہ تھا کہ غیروں سے مل گیاہے۔

(موفق ج2ص 183\_184)

حن کے انکار کے بعدمنصور نے حمید بن قطبہ کو یہ خدمت سونی اور اسے علیمیٰ بن

موئ کی سرکردگی میں مدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا، چنانچینس ذکیہ کے مقابلے میں عباسی فوج کی کمان حمید نے مقابلے میں عباسی فوج کی کمان حمید نے کی مثوال 145 ھیں جنگ ہوئی حمید نے نفس ذکیہ کے سینے میں نیزہ مارا، سرقام کر کے عیسیٰ کی خدمت میں بھیجا اور عیسیٰ بنے منصور کے باس کو فہ بھیج دیا۔

مدینه کی مہم سے فارغ ہوکر ابراہیم بن عبداللہ کے خلاف بھی حمید عباسی فوج کا کمانڈ ربنا" باخمرا" کے میدان میں (جوکوفہ سے اڑتالیس میل کے فاصلے پر ہے) حمید اور ابراہیم کی فوج میں لڑائی ہوئی ، ابتدا میں حمید کوشکست ہوئی اور وہ بھا گئے لگا، کین اس دوران ابراہیم شہید کر ڈالے گئے اور جنگ کا پانسہ بلٹ گیا۔

امام اعظم نے فنس ذکیہ کی تحریک کاعملاً ساتھ دیااوراس حمایت کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ انہوں نے عباسیول کے سب سے معتمد، وفاد ارسپہ سالار حن بن قحطبہ کو ابراہیم اور نفس ذکیہ کے مقابلہ میں صن آرا ہونے سے روک دیا، جو بلا شبہ امام اعظم کا ایک بہت بڑا کا رنامہ تھا۔

حن کامنصور کے حکم کو برملامستر دکر دینااور جنگ کی شرکت سے صاف صاف انکار کر دینا، سلطان جابر کے رو برومعمولی بات مذھی ،منصور سوچنے پر مجبور ہوگیا کہ اس موروثی و فادار کوکس نے بہکا دیا، چنانچہاس نے اسپنے اعیان سلطنت کے سامنے اس مسئلے کو رکھااور یو چھا:

من هذا الذي يفس علينا هذا الرجل: كون ہے جواس آدمی (حن ) كو ہم سے بگاڑر ہاہے؟ تو درباریوں نے یہ خبر دی "ان میں حل علی ابن حنیفة: اس کی آمدورفت ابوطنیفہ کے پاس ہے یعنی اس کا یہ تغیر ابوطنیفہ کی دین ہے۔ (ایضا)

# نفس ذكب كاخسروج اورامام اعظت كي ممايت

محد بن عبداللہ بن حن بن علی بن ابی طالب فانوادہ سادات حسیٰ کے چشم و پراغ تھے۔
تھے،ان کی ذات میں حن ظاہری اور کمال باطنی کے جلو ہے بیجین ہی سے ظہور پذیر تھے۔
امویوں انہیں خصوصیات کی وجہ سے لوگ آپ کونفس ذکھیہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔امویوں کے آخری دور میں ہی سادات نے انقلاب حکومت کی در پردہ تحریک چلائی اوراس کام کے آخری دور میں ہی سادات نے انقلاب حکومت کی در پردہ تحریک جلائی اوراس کام کے لیے ساسی حکمت مملی برو تے کارلائی گئی عباسی تحریک کے ساتھ ہی ساتھ اس تحریک نے بیسی بال و پر پھیلا تے،لیکن باضابطہ اس تحریک کاظہور نہیں ہوا تھا، کہ عباسیوں نے امویوں کا قلع قمع کردیا اور زمام اقتدار بنوعباس کے ہاتھوں میں آگئی۔

عباس تحریک اس بنا پر کامیاب ہوئی تھی ،کہ انہوں نے مسلمانوں سے عہد کیا تھا،کہ ہم رسول اللہ علیہ واکہ وسلم کے قرابت دار ہیں ،حکومت ملنے پر ہم کتاب وسنت کی روشنی میں عمل کریں گے ، حدود اللہ کے قیام کی کوششش کریں گے ، رہنے الثانی 132 ھیں جب ابو العباس سفاح کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی ، تو اس نے اپنی بہلی تقریر میں کہا تھا:

انى لا رجوان لا يأتيكم الجورومن حيث اتأكم الخيرولا الفسادمن حيث جأئكم الصلاح.

میں یہ امیدرکھتا ہول ،کہ جس خاندان سےتم کو خیر ملی تھی ،اس سے ظلم وستم اور جہال سےتم کوصلاح ملی تھی ،و ہال سے فیادتم نہ پاؤ گے۔

سفاح کے بعداس کے چیانے تقریر کرتے ہوئے اہل کو فہ کو یقین دلایا:

ايها الناس انا والله ما خرجنا في طلب هذا الا مر لنكثر

لجينا ولا عقبانا ولا تحفر نهرا ولا نبنى قصرا وانما اخرجنا الانفة من اشرارهم حقنا والغضب لبنى عمنا وما كوننا من اموركم ومن شونكم ولقل كانت اموركم ترمضنا ونحن على فرشنا وشيد علينا سيرة بنى امية فيكم وخرقهم بكم واستدلا لهم لكم استثارهم بفيكم وصدقاتكم ومفاتكم عليكم لكم ذمة الله تبارك الله و ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة العباس رحمة الله ان نحكم فيكم عا انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم فيكم المناب الله ونسير في العامة منكم والخاصة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ہم اس لیے نگلے ہیں ، کہ اپنے لیے سے وزرجمع کریں یا محلات بنائیں اور ان میں نہریں کھود کرلائیں ، بلکہ میں جس چیز نے نکالا ہے ، و ہ یہ ہے کہ ہماراحق چین لیا گیا تھا اور ہمارے بنی عم (آل ابی طالب) پرظلم کیا جارہا تھا اور بنو امیہ تمہارے درمیان بڑے طریقوں میں چل رہے تھے ۔ انہوں نے تم کو ذلیل وخوار کر دکھا تھا اور برول اللہ کی کتاب میت المال میں بے جا تصرف کر ہے تھے ۔ اب ہم تمہارے درمیان اللہ کی کتاب رسول اللہ کی میں ہے ۔

ظیفہ سفاح اور عباس کے بلند با نگ اصلاحی دعووں کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے حتی تحریک کی رفتار روک لی گئی ، وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے ، کہ ظلم و عدوان کے فلا ف کامیاب ہونے والی عباسی تحریک عدل وانصاف کی بنیادوں پر حکومت قائم کرتی ہے یا مویوں کی طرح قیصر و کسریٰ کی روش پر گامزن ہوتی ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد عباسیوں کے چبر سے سے نقاب اٹھنے لگی اور واضح ہوگیا کہ مخض حصول می دنوں کے بعد عباسیوں کے چبر سے سے نقاب اٹھنے لگی اور واضح ہوگیا کہ مخض حصول

اقتدار کے لیے عباس تحریک نے عدل وانصاف اور اصلاح حکومت کی عبا پہن رکھی تھی ، جب اقتدار حاصل ہوگیا تو وہ کھلے بندوں امویوں کی راہ پر چل پڑے قلم و تعدی اور آمریت کو اپنا شعار بنالیا، اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہیما ندسفا کیوں سے بھی دریغ نہ کیا جاتا۔

دمثق کی فتح کے بعد عباسی فوج نے وہال قال عام کیا۔ 50 ہزار بے گنا ہول کو تہہ تیغ کیا ، ستر دنول تک جامع بنی امیه گھوڑوں کا اصطبل بنی رہی ، تمام اموی ظفا کی قبریں کھو د کر پڑیاں جلا دی گئیں ۔مومل میں بغاوت ہوئی ،تو سفاح نے اسپنے بھائی لیکی کو بھیجا، اس نے اعلان کیا، جولوگ شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوجائیں گے انہیں امان ہے،گیارہ ہزار کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے،توان بناہ گزینوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، پھران مقتولین کے بچول اور بیواؤل کو بھی قبل کر ڈالا گیا، ملل تین دن تک قبل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ یزید بن عمر بن ہبیرہ کو مفاح نے امان نامہ کھا تھا، کین بعد میں اسے آل کراڈ الا۔آل علی سے قرابت کے باوجو دعناد وحمد کاوہی رویہ باقی رہا، جو امویوں نے قائم کیا تھا، چنانچے محدیق ذکیہ کی تحریک عباسی حکومت کے خلاف 145 هين اس طرح ظهوريذير بهوني ، كه تحريك كامر كز مدينه منوره كوبنايا گيااور و ہال سے اسلامی بلا دو امتصارییں نفس ذکیہ کی بیعت اورانقلاب حکومت کے لیے فضا بازگار کرنے کی عرض سے معتمد نمائندے بھیجے گئے۔المعودی نے مختلف صوبہ جات میں تھیجے گئے افراد کی یہ فہرست تحریر کی ہے ، علی بن محدیش ذکیہ مصر ،عبداللہ بن محدیش ۔ ذكيه بخراسان من بن محدثس ذكيه، يمن موسى بن عبدالله جزيره (موسل وغيره) يجيل بن عبدالله رے اور طبر سان ، ادریس بن عبدالله افریقه ، مراکش وغیره اور ابراہیم بن

ان تمام علاقوں میں اس تحریک کو پذیرائی حاصل ہوئی، چنانچے محمد بن عبداللہ نفس ذکیہ نے مدینہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ منصور عباسی ان دنوں بغداد کی تعمیر میں مصروف تھا، جب نفس ذکیہ کے خروج کا اسے علم ہوا، تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بدحواسی کے عالم میں کو فہ پہنچا۔ اس کی پریٹائی کا انداز واس بات سے لگایا جاسکا ہے، کرمنصور نے ولی عہد حکومت عینی بن موسیٰ کو بلا کرکہا، بھائی! جو کچھ ہور ہا ہے، اس سے غرض صرف میرا اور تمہارا خاتمہ کرنا ہے، اب دو، می صورت ہے، مدینہ تم جاؤ اور میں کو فہ میں رہوں یا مدینہ میں فوج لے کرجا تا ہوں اور کو فہ کی نگر انی تم کرو۔

کو فہ میں رہوں یا مدینہ میں فوج لے کرجا تا ہوں اور کو فہ کی نگر انی تم کرو۔

(کامل ج5ص 202)

منصور کوفی میں رہااور اپنے بھائی عینی بن موسی کو حمید بن قطبہ کے زیر قیادت فوج
دے کرمد مینہ بھیجا بمنصور کے کوفی میں قیام کی وجہ یہ بوئی ، کہ ابوجعفر منصور کو ابرا ہیم اور
محمد کے خروج کا علم ہوا، تو اس نے عبداللہ بن علی سے جو اس کی قید میں تھا، دریافت
کرایا، کہ محمد نے خروج کیا، تم اس کے بارے میں اگر کوئی مفید مثورہ دے سکتے ہوتو دو
، (عبداللہ بن علی عباسیوں میں بڑا مد بر مانا جاتا تھا) اس نے کہا میں قیدی ہوں اور
قیدی کی رائے بی قیدی ہوتی ہے ، پہلے تم مجھے آزاد کر دو، پھر میری رائے بھی آزاد
ہوجائے گی ، اس کے جو اب میں ابوجعفر نے کہلا بھیجا، کہ اگر وہ دونوں میرے
دروازے تک بھی آجائیں تب بھی میں جھے رہا نہ کروں گایاد رکھ کہ میں اب بھی
دروازے تک بھی آجائیں تب بھی میں جھے دہا نہ کروں گایاد رکھ کہ میں اب بھی
عبداللہ بن علی نے جو اب دیا اچھا یہ کرو، کہ فورا کوفہ جاکرانل کوفہ کے سینوں پر بیٹھ جاؤ،
عبداللہ بن علی نے جو اب دیا اچھا یہ کرو، کہ فورا کوفہ جاکرانل کوفہ کے سینوں پر بیٹھ جاؤ،
چوں کہ اہل کوفہ اس خاندان کے شیعہ اور انصار میں ، اس وجہ سے شہر کے چاروں طرف
فوجی بوکیاں بٹھادو، ہوشخص وہاں سے کسی طرف بھی جاتا یا کسی سے سے بھی آتا ہو، اس

کی گردن مارد و ملم بن قتیبہ کو فوراً اپنے پاس بلاؤ (یہ اس وقت رہے میں تھا) پھراہل شام کولکھا کہ جو خاص بہاد راور جنگ جو و ہال ہول وہ ڈاک کے گھوڑوں کے ذریعہ تیزی سے منزلیں طے کرکے تمہارے پاس آئیں، پھران کوخونب رقم اورانعام دے کر مملم بن قتیبہ کی قیادت میں محمد کے مقابلے پر بھیجو، ابوجعفر نے ایسا ہی کیا۔

عباییوں کے دورا قترار میں بہت ی بغاوتیں رونما ہوئیں ،کین ایمامتحکم اور منظم خوج بھی نہیں ہوا، مدینہ میں امام مالک سے نفس ذکیے کی بیعت کے بارے میں فتویٰ پوچھا گیا: "ہماری گردنوں میں تو خیفه منصور کی بیعت ہے،اب ہم دوسرے مدعی خلافت کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، تو انہوں نے فتویٰ دیا، کہ عبا بیوں کی بیعت جبری تھی اور جبری بیعت ،قسم یا طلاق ہو بھی ہوباطل ہے"۔ (طبری ج6 ص160) مدسینے میں اس فتو سے کا خوش گوارا از ہوا اور مدافعانہ جنگ کی تیاریاں شروع کردی گئیں،خدق دوبارہ صاف کی جہد نوی لوٹ آیا ہے اورائل مدینہ خلافت را شدہ کے عہد کو دوبارہ لانے کی تدبیروں میں سرگرم ممل ہیں۔ دوسری طرف اس تحریک کے نمائند سے اسلامی بلاد وامصار میں کا مرائیوں کے ہیں۔ دوسری طرف اس تحریک کے نمائند سے اسلامی بلاد وامصار میں کا مرائیوں کے مرائل کے کرمیے تھے ،منصور کو کو فہ میں ہر روز مختلف صوبوں سے بغاوت کی خبریں موصول ہوا کرتی تھیں۔ کان کل یو حریاتیہ فتق من ناھیۃ۔

بها اوقات پرینانی کی حالت میں وہ کہتا " بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرول" بصرہ ، فارس ، اہواز، واسل ، مدائن ، سواد جگہ جگہ سے سقوط کی خبریں آتی تھیں اور ہرطرف سے اس کو بغاوت بھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا، دو مہینے تک وہ ایک ہی لباس پہنے رہا، بستر پر منہ ویارات رات بھر مصلے پرگزار دیتا، کوفہ سے فرار ہونے کے لباس پہنے رہا، بستر پر منہ ویارات رات بھر مصلے پرگزار دیتا، کوفہ سے فرار ہونے کے

لیے ہروقت تیزرفارسواریاں تیار کردھی تھیں۔

حنی سادات کی پیتر یک معمولی تحریک نہیں تھی، بلکہ تمام اسلامی دنیا میں پہتا کرلیا گیا تھا، کہ زمین تیار کر کے ایک ہی تاریخ میں عباسی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، اندر ہی اندر پیسارے انتظامات مکل ہو جیکے تھے اور ٹھیک ایک مقرر تاریخ میں بغاوت کا اعلان کر دیا گیا، حالت اتنی نازک ہوگئی تھی، جس کا اندازہ یافعی کی نقل کر دہ آراسے بخوبی ہوسکتا ہے وہ دیکھتے ہیں: لولا السعادة لسل عرشہ: اگرمنصور کا اقبال منہوتا ، تواس کا تخت الٹ چکا تھا۔ (جاس 211)

### امام اعظم في شركت

امام اعظم کا نقطہ نظر غیر اسلامی طرز حکومت اور ظالم حکمرانوں کے متعلق یہ تھا کہ ان کے خلاف قال کیا جائے، اسی بناء پر امام اوز اعی نے کہا تھا کہ ہم نے ابوحنیفہ کی ہر بات برداشت کی یہاں تک کہ وہ تلوار کے ساتھ آگئے (یعنی ظالموں کے ساتھ قال کے قائل ہو گئے) اور یہ ہمارے لیے نا قابل برداشت بات تھی۔

(احكام القرآن للجصاص ج اص 81)

محدثین کے نز دیک سلطان جابر کے خلاف خروج جائز نہیں تھا، اس بناء پر امام اوز اعی نے یہ بات کہی۔

امام اعظم کاامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں مسلک یہ تھا کہ ابتداء زبان سے روکا جائے نہیں اگر سیدھی راہ نہ اختیار کی جائے تو بھر تلوارا ٹھا نافرض ہے۔ (ایضا) ابرا ہیم الصائغ کے بیان میں گزر چکا ہے کہ امام صاحب ظالم حکمران کا تختہ بزور وقت اُل دینے کے قائل تھے، جب کہ قیادت صالح ہوا و ررفقائے تحریک مخلص تجربہ کار ہول نفس ذکیہ کی قائد انہ صلاحیت ان کے رفقاء کے اخلاص اور تنظیمی قوت

سے جب و ہ باخبر ہوئے اور یہ مجھ لیا کہ یہ تحریک اتنی طاقت و رہے ،کہ عباسی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجامنتی ہے، اس میں شرکت محض جان کا ضیاع نہیں ، بلکہ حصول مقصد کے امکانات بھی روٹن ہیں۔ ابراہیم بصرہ میں کامیابیوں سے ہم کنار تھے، ان کے نمائندے کوفہ بھی پہنچ کھے تھے اور بہاں کافی کامیابیاں حاصل ہور ہی تھیں ، کو فہ کے اندر ایک لا کھ تلواریں عباسی حکومت کا تختہ الٹ دینے کے ليے نيام ميں چھيى ہوئى تھيں۔ (اليافعى جاس 299)

اس کیے انقلاب حکومت کے فرض س مبکدوش ہونے کے لیے اب امام صاحب کھلے میدان میں آئے، ابراہیم اورنس ذکیہ جن سے ذاتی طور پر انہیں واقفیت تھی، انہیں یقین تھا، کہ یہلوگ ان میں سے میں۔ رجل پراس علیهم مامونا علی دین " جو قیاد ت کے معیار پر پورے اترے رہے میں اور جن کی دینداری پرلوگوں کو اطینان ہے چتانچہامام صاحب نے کھل کران کی حمایت کی اوراس سلملے میں منصور کے جابرانہ اقتدار کی مطلق پرواہ نہ کی ، آپ لوگول کو اعلانیہ مس ذکیہ کی بیعت اوران کے نمائندے ابراہیم کی حمایت برآمادہ کرتے۔مصرین کابیان ہے:"کان ابوحنیفة يجأهر في امر لا ويأمر بالخروج معه" ابرا بيم كي رفاقت بدامام ابومنيفه لوگول كو اعلانیہ اُ بھارتے اورلوگول کو ان کے ساتھ خروج کا حکم دیستے۔ (الیافعی ج اص 300) امام صاحب ابراہیم کے تعاون کو ج نفل پر بھی فوقیت دیستے تھے،مشہور محدث ابراہیم بن موید نے اس زمانے میں امام صاحب سے پوچھا کنفل بہتر ہے یا ابر اہیم کا ماته دينا؟ امام اعظم نے فرمايا: غزولا بعد حجة الاسلام افضل من خمسين ججة: ال جنگ میں شرکت پچاس جح تفل سے زیادہ افضل ہے۔

اسی طرح حمین بن سلمہ بیدروایت بیان کرتے تھے، کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ امام ابوصنیفہ سے ابرا ہیم بن عبداللہ کے زمانہ خروج میں پوچھ رہی ہے کہ میراکڑ کا ابرا ہیم بن عبداللہ کی تا ئید کرر ہاہے اور میں اس کومنع کرتی ہوں ،مگر ہمیں مانتا،امام نے عورت سے کہا" لا تمنعی" ایسے نیک کام سے اسپے لڑکے کو مذروک ہما دبن ایمن کہتے ہیں، اس زمانے میں ہم دیکھتے تھے، کہلوگوں کو امام ابوحنیفہ ابراہیم کی امداد ونصرت پرآماده کررہے ہیں اور ہرایک کو ان کی پیروی اور رفاقت کا حکم دے رہے ہیں۔

اس زمانے میں امام صاحب ابراہیم کی حمایت کالوگوں میں اعلان فرمایا کرتے تھے۔زفر بن بذیل کابیان ہے: کان ابو حنیفہ یجھر بالکلام ایام ابراھیم جهارا شدیدا:"ابراہیم کے زمانے میں امام صاحب اعلانیہ بلند آواز سے گفتگو

آپ نے اس قدرابراہیم کی حمایت کی کہان کے شاگر دول کوخطرہ پیدا ہوگیا، کہ ہم سب باندھ لیے جائیں گے۔ (الگر دری ج2ص 72)

امام صاحب ابراہیم کی حمایت میں عباسی فوج کے خلاف جنگ کرنے کو کھار کے خلاف جهاد پربھی فوقیت دیستے تھے،مشہورمحدث ابراہیم بنمحدالفزاری جو شامی سرحد \_ "مصیصہ" کی چھاوئی میں فوجیوں کی تربیت کیا کرتے تھے،ان کے بھائی حن نے امام صاحب کے فتو ہے پر ابراہیم طالبی کا ساتھ دیااور قبل کیے گئے، واقعہ کو فرازی اس

میں مصیصہ میں تھا، خبر ملی کہ میرے بھائی حن نے ابر اہیم طالبی کا ساتھ دیا تھا، اسی جنگ میں کام آیا، میں اس خبر کوئن کرمیدها کو فہ پہنچا، یہاں معلوم ہوا کہ میرے بھائی کو ابوطنیفہ نے فتویٰ دے کر قتل کرایا ہے ، میں ان کے پاس آیا اور پوچھا، تمہیں نے میرے بھائی کو فتویٰ دے کر اس طالبی کی رفاقت پر آماد ، کیا؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں! میں نے بی اس کو خروج کا فتویٰ دیا تھا، یہ کرابرا ہیم نے کہا"لاجزاك فرمایا ہاں! میں میری دائے ہے اللہ خیدا " خدااس کا تجھے اچھا بدلہ منہ دے ۔ امام نے فرمایا، یہی میری دائے ہے اور اس کے بعدابرا ہیم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے۔

لوانك قتلت مع اخيك كان خير الك من المكان الذي جنت منه تم ايخ بهائي كرماته شهيد موجات ، توجهال سعتم آئج مو، و هال كو قيام سعيد بهان مع الميخي بهتر موتى \_ (تاريخ بغداد ج13 ش385)

امام اعظم نے فزاری کے سامنے اپنی رائے اور فتو ہے کا قرار اس وقت کیا، جب ابراہیم شہید ہو جیکے تھے اور منصور کے خلاف اٹھنے والاطوفان تھم چکا تھا، نیز فزاری عبا سیول کے ہم نوابھی تھے، ایسی صورت میں امام صاحب نے اپنے موقف کا برملا اظہار کرکے ثابت کر دیا تھا، کہ انہوں نے حق کی حمایت کی تھی اور اب بھی اسی نقطہ نظر پر قائم ہیں۔

## ، كوفه كے عهدوفضا كى يېش كش

نفس ذکیہ اور ابراہیم کے خروج اور انقلابی کو مشتوں کو ناکام بنانے کے بعد
منصور 146 ھیں کو فہ سے بغداد پہنچا اور بغداد کی تعمیر میں مصروف ہوگیا۔ اس نے
نفس ذکیہ اور ابراہیم کے خروج میں ان کے حامیوں کو چن چن کرقتل کیایا قید و بند کی
صعوبتوں سے دور چار کیا۔ امام دار الہجرت مالک بن انس کو بھی کو ڈول سے ماراگیا
اور ان کے ایک ہاتھ کو شانے سے اکھیڑ دیا گیا، جس کے صدمے سے تمام عمروہ پوری

طرح اینا ہاتھ اٹھانہ سکتے تھے ۔منصور کو پہ حقیقت بھی معلوم تھی ،امام ابوصنیفہ نے ابراہیم کا ہمکن حد تک ساتھ دیا ہے، بلکہ اس تاریخی شورش کے زمانے میں اس کے معتمد سیہ مالارحن بن قحطبه کومسلمانول کے خلاف فوجی کمان سے روک دیا، اسی کاا ژنھا، کہ جب منصور نے حن بن قحطبہ کومہم پر بھیجنا جاہا، تو اس نے اپنی جان کی پروا کیے بغرصاف صاف انکار کر دیا۔ بیروه اساب تھے، جن کی بناء پرمنصور امام اعظم کادشمن بن چکاتھا، لیکن عالمانہ و جاہت اور بلاد اسلامی میں آپ کی عبقری شخصیت کے اثر ونفوذ سے بھی . اچھی طرح واقف تھا، اس لیے آپ کے خلاف انتقامی کارروائی سے فی الحال باز رہا، لیکن اس کام کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھا، غالباً 148 ھ میں کوفہ کے قاضی عبدالهمن بن ابی لیل کا نقال ہوا، تو وہاں کی مند فضا کے لیے قاضی کے انتخاب کا مرحله پیش آیا، چنانچیمنصور نے حب ذیل علماء کو بارگاه خلافت میں طلبی کا حکم بھیجا، ا مام اعظم ابوحنیفه،مفیان توری ،شریک بن عبدالنّد بی مسعر بن کدام رضوان النّدعیهم بیه بإرول دارالخلافت بغداد بلائے گئے، خلیفہ کی طلبی سے ان لوگوں کو یقین ہوگیا تھا، کہ حکومت کا کوئی عہدہ یا قضا کی خدمت قبول کرنے پرمجبور کیا جائے گایہ حضرات حکومت کی کئی بھی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے آماد ہ ندیتھے، وہ جانتے تھے کہ تھی اقتدار میں آزادی کے ساتھ اسلامی تہج پر کام کرنا د شوار ہے اور فیصلہ مقدمات میں عدلیہ پر حکومت حاوی ہوتی ہے،اس لیے سی عہدہ کومنظور کرنے کامطلب یہ ہوتا ہے کہ علم و تقویٰ کو اقتدار کی بھینٹ چوھا دیا جائے، جب پیرضرات خلیفہ منصور کے پاس پیش کیے كتے، تواس نے کہا،" لم ادعكم الا بخیر" میں نے تم لوگوں كوا چھے مقضد کے تحت بلایا ہے۔ مسعر بن كدام كو ديكها كيا كه وه صتّ سے نكل كرخليفه كى طرف بڑھے جلے جارہے ہیں اور بے محابا ابوجعفر کے ہاتھ کو اسپیے ہاتھ میں لے کرمصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

كيف حالك يا امير المومنين و كيف كنت بعدى و كيف جواريك و كيف جواريك و كيف خواريك و

اے امیرالمونین! آپ کا عال کیما ہے؟ میرے بعد آپ کیے دہے اور آپ کی باندیوں کا کیا عال ہے؟ ،آپ مجھے قاضی بنادیجے!

باندیوں کا کیا عال ہے؟ آپ کے مویٹیوں کا کیا عال ہے؟ ،آپ مجھے قاضی بنادیجے!

ایک درباری اس حرکت کو دیکھ کرآگے بڑھااور کہا کہ یہ خص تو پاگل ہے، انہیں دربار

سے نکال دیا گیا، اس طرح مسعر کی جان بڑی مفیان توری بھی کسی بہانے بھاگ نکلے،

اب امام اعظم اور قاضی شریک خلیفہ کے سامنے تھے ، ابوجعفر منصور نے امام صاحب کو با مام اعظم اور قاضی شریک خلیفہ کے سامنے تھے ، ابوجعفر منصور نے امام صاحب کو با امام اعظم اور کہا، میں تم کو کوفہ کا قاضی بنانا چاہتا ہوں ،آپ نے جو اباً ارشاد فرمایا:

یا امیرالمومنین ان النعمان بن ثابت بن معملوك الخزاز بالکوفة واهل الکوفة لا یرضون ان یلی علیهم ابن هملوك خزاز یعنی اے امیرالمونین! میں نعمان بن قابت نزاز کا بیٹا ہوں ،میرانبی تعلق عرب کے کسی معزز فاندان سے نہیں ،کوفہ والے نزاز کے بیٹے کی امامت برداشت ندکریں گے۔ منصور کو بات مجھ میں آئی اور اس نے کہا، آپ نے بی کہا۔ امام صاحب نے ابنی معذرت کچھاس طرح بیش کی کمنصور مزید اصرار ندکر مکا، اس طرح آپ کوفہ کے عہد ، قضا سے زیج گئے۔

منصور نے شریک کو قضا کی پیش کش کی ، انہوں نے دماغی ضعف کا بہا نہ کیا، تو منصور نے کہا:" اسکت ما بقی غیرک احد خذعھدک" چپ رہوتمہار سے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا، عہدہ کو قبول کرلو۔

شريك: اے امير المونين الجھے نيان ہے۔

منصور: روزانه روغن بادام میں فالودہ بناکر پلانے کا حکم تمہارے لیے دے

د ول گا۔

شریک: میں صادراورواردسب کافیصلہ کروں گا۔ منصور: تم میرااورمیری اولاد کا بھی فیصلہ کرو گے۔ شریک: آپ مجھ سے اپنارعب و دبد بدروک لیجیے۔ منصور: محمیک ہے۔

شریک: نے ان شرطول کے ساتھ عہدہ قضا قبول کرلیا۔

### بغداد كے منصب قضائی پیش کش اور اسیری

بغداد کی تعمیر و تزئین سے مکل طور پر فارغ ہونے کے بعد ابوجعفرمنصور کو و ہال کی مند ففیا کے لیے اتبے قاضی کی ضرورت محس ہوئی ،جو د ارالخلافت کی مند فضا کے علاوہ تمام دیاروامصار کے قاضیوں کا چیف بھی ہو، یہ قاضی القضاۃ کا عہدہ تھا، جس کے لیے خلیفه کی نگاه انتخاب ا مام ا بوصنیفه پرپڑی اور اس نے کو فه کے گورزعیسیٰ بن موسیٰ کولکھا که "احمل اباحنیفه" ابوطنیفه کوموار کرکے میرے پاس بھیجو! ڈاک کی مواری کا انتظام کیا گیااورامام صاحب کو سوار ہونے کے بعد گھرجانے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ براہ راست بغداد روانه کردیا گیا۔امام صاحب در بارخلافت میں پہنچے،منصور نے کہا، آپ بغداد کے قاضی القضاۃ کا عہدہ قبول کرلیں اور پوری سلطنت عباسیہ کے قاضی آپ کے ماتحت کام کریں گے ۔ آپ نے انکار کر دیا اور مختلف تاویلیں اور عذر پیش کیے ۔منصور نے قسم کھائی کہ اگر میں عہدہ قبول ہیں کریں گے، تو آپ کو قید کر دیا جائے گا۔ مگر آپ نے انکار پر اصرار کیا، تو منصور نے آپ کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ مگر وہاں بھی آپ کو دعوت بھیجتار ہا،کہ آپ عہدہ قبول کرلیں ، پھر بھی آپ انکار پرمصر رہے ۔تواس نے حکم

دیا کہ روز انہ آپ کو دس کوڑے لگائے جائیں ، چنانجیہ روز انہ آپ پر سلمل دس کوڑے لگائے جاتے تھے، جس کی تاب بدلا کر آپ مخلوق کو داغ مفارقت دیستے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں چلے گئے۔

اس واقعہ کومور خین نے مختلف طریقول سے بیان کیا ہے، بعض کہتے ہیں ،کہ امام صاحب کومنصور نے سر در بار بر ہندیشت پرتیں کو ڈے لگوائے تھے۔

عبدالعزیز بن عصام جو امام صاحب کے دیکھنے والوں میں سے ہیں ان کا بیان ہے کہ خلیفہ ابوجعفر نے ان کومنصب قضا قبول کرنے کے لیے بلایا تھا،کین امام صاحب نے جب انکار کیا اور دونول کے درمیان گفتگو اپنی شدت کو پہنچ گئی تو ابوجعفر نے عصہ سے مغلوب ہو کرا مام کو برا بھلا کہا اور کو ڑے سے پٹوایا بھی ،جب و ہ خلیفہ کے پاس سے باہرلائے گئے،تواس وقت صرف پاجامہ پہنے ہوئے تھے اور ان کی پشت پر مار کے نثانات نمایال تھے، ایڑیول پرخون بھی بہہ رہا تھا، تازیانہ کے اس واقعہ کے بعد منصور كا جياعبدالصمد بن على بن عبدالله بن عباس بهنيا اور كہنے لگا۔" امير المونين! آج آپ نے کیا کیا؟ ایک لاکھ تلواریں اسپنے اوپر ھنجوالیں، یہ عراق والول کا امام ہے، مشرق والول كافقيه ہے"۔ (موفق ج2ص 182)

بشربن وليدكندي كابيان ہے،كه امير المونين ابوجعفرمنصور نے امام ابوحنيفه كوبلايا اوروہ اہمیں قاضی بنانا جاہتا تھا،تو ابوحنیفہ نے اس منصب کو قبول کرنے سے انکار كرديا، تومنصور نے قسم کھائی كه وہ قاضی بنا كرر ہے گا، جواباً ابوصنيفه نے بھی قسم کھائی كه میں یہ عہدہ قبول ہمیں کروں گا۔اس پرمنصور کے حاجب رہتے نے کہا،اے امیر المونین! آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے مقابلے میں قسم کھار ہاہے؟ امام صاحب نے فرمایا"

امیرالهومنین علی کفارة یمینه اقدر منی علی کفارة یمینی" امیرالمونین اپنی قیم کا کفاره دینے پر مجھ سے زیادہ قادر ہیں۔

اس طرح امام صاحب نے عہد، قفا قبول کرنے سے ساف ساف انکار کردیا،

و منصور نے آپ کو قیدیس ڈال دیا۔ قید سے دوبارہ طلب کر کے منصور نے کہا" اتر غب
عمانی فیما "کیاتم اب بھی عہدہ قفا سے انکار کرتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا:
اصلح الله امیر المومنین یا امیر المومنین اتق الله ولا
تشرک فی امانتک من لا یخاف الله والله ما انا بمامون الرضا
فکیف اکون مامون الغضب ولوا تجه الحکم علیک ثم تهددنی
علی ان تغرقنی فی الفرات اوازیل الحکم لا خترت ان اغرق ولک
علی ان تعرقنی فی الفرات اوازیل الحکم لا خترت ان اغرق ولک
حاشیة بحت اجون الی من یکرمهم فقال له کذبت انت تصلح
فقال قد حکمت لی علی نفسک کیف بحل لک ان تولی قاضیا علی
امانتک و هو کذاب (مون ج 2 ص 171)

الله امير المونين كى اصلاح فرمائے، اے امير المونين الله سے دُريے اور اپنی الله امير المونين الله اس كو شريك مه كجيے، جس كے دل ميں الله كاخو ف نہيں، خداكى قسم جب ميں رضا سے مامون نہيں، تو غضب سے مامون كيے ہوجاؤل كا، اگر آپ كے خلاف بھی فيصله دسينے كاموقع مير ہے سامنے آگيا اور مجھے يہ دھمكى دى جائے كه اس فيصله سے يا تو ہمك جاؤ ورم دوريائے فرات ميں تجھے غرق كرديا جائے كا، تو ميں كہنا ہول كه فرات ميں دُ وب مرنامير ہے نز ديك زياد ، مجبوب ہے، ليكن فيصله بدلنے پر راضى نہيں ہول۔ ميں دُ وب مرنامير اليے لوگ ہيں جنہيں ضرورت اليے آدى كى ہے، جو آپ كى وجہ سے آپ كے حاشيہ ميں اليے لوگ ہيں جنہيں ضرورت اليے آدى كى ہے، جو آپ كى وجہ سے ان كے وقاد كو برقر ار ركھے منصور نے امام صاحب سے كہا، تم جھوٹے ہو، اس كى

سلاحیت رکھتے ہو،امام صاحب نے کہاتم نے توابیع خلاف فیصلہ کر دیا، کیسے جائز ہوگا، کہتم اپنی امانت پرکسی حجو نے کو قاضی بناؤ؟ یہ

موفق کی ایک روایت میں ہے: امام ابوصنیفہ جب بغداد آئے تو بارگاہ خلافت سے خدال و خاد ال نکلے، فر مانے لگے، مجھے منصور نے قضا کے لیے بلایا تھا، میں نے بتادیا کہ میں اس کام کے لیے موزول نہیں۔ یہ تو میں بھی جانتا ہول کہ مدی کا کام شہادت پیش کرنا ہے اور مدی علیہ بصورت انکار طف اٹھائے، مگر عہدہ قضا کے لیے بڑے دل گردے کا آدمی چاہیے، قاضی ایسا جری آدمی ہونا چاہیے جو آپ، آپ کی اولاد اور سپہ سالاروں کے خلاف فیصلہ دے سکے اور مجھ میں یہ ہمت نہیں۔ میری تو یہ حالت ہے کہ سالاروں کے خلات فیصلہ دے سکے اور مجھ میں یہ ہمت نہیں۔ میری تو یہ حالت ہوں۔ آپ مجھے بلاتے ہیں، تو میں آپ سے رخصت ہو کر ہی آرام کا مائس لیتا ہوں۔

منصور نے کہا آپ میرے تائن بول کیوں نہیں کرتے؟ امام صاحب نے زمایا:
ماوصلنی امیر المومنین من ماله بشی فرددته ولو
وصلنی بنلك لقبلته انما و صلنی امیر المومنین من بیت مال
المسلمین ولاحق لی فی بیت مالهم انی لست من اقاتل من
ورائهم فاخن مایاخن المقاتل ولست من ولد انهم فاخن مایا
خذالولدان ولست من فقر اعهم فاخذ مایاخن الفقراء.

یں نے آپ کا ذاتی مال سے دیا ہوا کوئی ہدیہ بھی واپس نہیں کیا، بلکہ ایسا تخفہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں ،آپ مجھے بیت المال سے عطیے بھیجتے ہیں اور بیت المال میں مجھے کوئی حق حاصل نہیں ، نہ میں فوجی مجاہد ہوں کہ اپنا حصہ وصول کروں نہ ان کی اولاد ہوں ، کہ بچوں کا حصہ وصول کروں ، نہ تنگ دست ہوں کہ فقراء کی طرح صدقہ وصول کروں ۔

منصور نے کہا،" اچھا جائیے!لیکن اگر بوقت ضرورت قاضی اگر آپ کی طرف رجوع كريس، توان كى مشكلات د در فرمائيے۔

ابن البزازي اپني مناقب ميں لکھتے ہيں: ابوجعفرمنصور نے امام ابوحنيفه کومنصب قضا پیش کرنے اور قاضی القضاۃ بنانے کے لیے قید کر دیا ، انکار کرنے پر ایک سو دس كوژ ك لكوائة اورال شرط پرقيد خانه سے رہا كيا، كه آپ گھرسے باہر نظيں ۔ نيز مطالبہ کیا، کہ جومیائل وہ بھیجے، ان میں فتویٰ دیے دیا کریں، وہ مسائل بھیجتا،مگر آپ ان کا جواب بندد سینے تھے منصور نے بھرقید کرنے کاحکم دیا، جنانجہ آپ دو بارہ مجبوں ہوئے اوراس نے آپ پر بے صفیٰ کی۔ (المناقب لابن البزازی ج2ص 19)

بظاہر متذکرہ بالاروایات متضاد نظر آتی ہیں،لین فی الواقع ایسا نہیں، بلکہ امام صاحب او رمنصور کے درمیان متعد دملا قاتوں میں سوال وجواب کی نوبت آئی جہیں ارباب سیرنے روایت کیا،غالباً بغداد کے اس آخری سفر میں امام صاحب پرجب منصور كا دباؤ مدسے بڑھا، تو آپ نے قضاء القضاۃ كى ذمہ دارى قبول كرنے كے بجائے د جلہ اس پار ایک مختصر سی بستی "رصافہ" کی قضا قبول فرمالی۔ ابن خلکان کا بیان ہے: جب منصور نے شہر بغداد کی تعمیر کے بعد وہاں قیام کیا اور اس نے مسجد رصافہ بنائی ، تو امام اعظم کو دربار میں طلب کیا، وہ کو فہ سے بغداد لائے گئے،منصور نے رصافہ کی قضا آپ کے سامنے پیش کی ،آپ نے انکار فرمایا ،منصور نے کہا ،اگرتم بیعبدہ قضا قبول نہ كروكي توتمهين كوڑول سے بيٹول گا، امام صاحب نے جارو ناجار رصافہ كى قضاء كا عهده قبول کیا، آپ د وروزمند قضا پر بیٹھے، کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا، جب تیسرے دن ایک تعظیرا اوراس کا حربیف عدالت میں حاضر ہوئے تو تصفیرے نے کہا اس شخص پر میرے ایک برتن کی قیمت سے دو درہم اور چار دائق باقی ہیں توامام صاحب نے اس

کے تریف سے کہا،اللہ سے ڈرواور دیکھویے ٹھٹی اکیا کہہ زہاہے؟اس شخص نے کہا کہ اس کا مجھ پر کچھ واجب نہیں،امام صاحب نے ٹھٹی رے سے کہا،تم کیا کہتے ہو؟اس نے کہا آپ اس شخص سے قسم لیں، تو امام صاحب نے اس مرد سے کہا: "قل واللہ الذی لا الدالا ھو: وہ شخص تسم کھانے لگا،جب امام صاحب کو یقین ہوگیا،کہ پوری قسم کھانے گا،تو لا الدالا ھو: وہ شخص قسم کھانے لگا،جب امام صاحب کو یقین ہوگیا،کہ پوری قسم کھانے گا،تو اسے نیچ میں روک دیا اور اپنی آستین سے دو بھاری درہم نکال کر دیے اور ٹھٹیر سے کہا،تم اسپنے برتن کی بقیہ قیمت لے لو ہھٹیر سے نے دراہم کی طرف دیکھا اور کہا ہاں سے کہا،تم اسپنے برتن کی بقیہ قیمت لے لو ہھٹی رے نے دراہم کی طرف دیکھا اور کہا ہاں مجھے قبول ہے اور اس نے وہ درہم لے لیے،اس واقعہ کے بعد آپ نے یہ منصب قشا ترک کردیا۔

(وفیات الاعیان ج 3 ص 202)

امام صاحب کے سامنے متعدد بارعہدہ قضا پیش کیا گیا، بھی کوفہ کی قضا اور بھی کسی دوسرے علاقہ کی قضا اور آخر میں قاضی القضاۃ کا منصب پیش کیا گیا اور ساری مملکت اسلامیہ کے قاضی کی پوسٹ پرمقرد کرنے کا ارادہ کیا گیا، چنا نچہ کردری کے ایک بیان میں ہے:

وعهدالامأم الى البصرة والكوفة وبغداد ومايليها. (ج2س2) بصره ، كوفه ، بغداد اوران سے ملحقہ علاقول كے ليے امام صاحب كومنصب قضابيش كيا گيا۔ على بن على الحميرى كابيان ہے:

اراده على القضاء غير مرةفاعتن رواستعفى واحتال بكلحيلة.

قفا کی خدمت ابوعنیفہ کے سامنے متعدد بارپیش کی گئی ،لیکن و ، عذر ہی کرتے رہے اور معافی ہی چاہتے رہے اور حیلے حوالوں سے کام لیتے رہے ۔ (موفق ج2 ص 178) موفق نے احمد بن بدیل کے حوالہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں :

يطلب منه ان يكون قاضى القضاة . (25 ص173) آپ کو قاضی القضاۃ کاعہدہ پیش کیا گیا۔ مجدالا تمه سرختی کی روایت میں ہے:

ان يتولى القضاء و يخرج القضاة من تحت يده الى جميع كورالاسلام.

قضا کے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں اور پہکہ سارے اسلامی صوبول میں قاضی امام ہی کے ہاتھ سے لیں۔ (ج2 ص 172)

ان روایات سے یہ بات قطعی طور پر واضح ہوجاتی ہے، کہ آخر میں منصور نے امام صاحب کو قاضی القضاۃ بنانا جاہا، فیصلہ مقدمات ہی تک آپ کے فرائض نہ تھے بلکہ پورے بلاد اسلامی میں قاضیول کے عزل ونصب اور ان کی تربیت کی ذہے داری آپ کوتفویض کی جار ہی تھی۔

ابوجعفرمنصورامام صاحب كواس طرح قابوميس لاناجا بتناتهاا ورابني سلطنت كاايك اہم رکن بنا کرحکومت مخالف کارروائیول سے آپ کو باز رکھنا جاہتا تھا، ماضی میں امام صاحب نے انقلاب حکومت کے لیے اٹھنے والوں کا جو تعاون کیا تھا اور اپنے اثر و رموخ سےلوگول کوان کا حامی و مدد گار بنادیا تھا،جس نےمنصور بخو بی و اقف تھا، و ہ جا ہتا تها يا تو ابوحنيفه كو قاضى القضاة بناكر اپنا طرف دار كرليا جائے يا وہ اپنی ضدير قائم ر ہیں اور وقت کے سب سے عظیم فرمازوا کی پیش کش کوٹھکرادیں تو ان کی شمع حیات گل كرنے كابہانه ہاتھ آجائے ۔امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ نے جوعزیمت مآب اسو ہ حبنه اختیار کیا تھااور جابر و ظالم فرماز واؤل کی حمایت اور تعاون سے تمام عمر پر ہیز

کرتے رہے،انہوں نے اس آخری پیش کش کو بھی گھرا دیا،جس کار دعمل یہ ہوا، کہ منصور نے پہلے تو آپ کو قید کیا، کو ڑے لگوا تارہا، کہ ان شدائد سے تنگ آکر امام اپناموقف ترک کرکے حکومت وقت کی ملازمت قبول کرلیں ہمگرامام اعظم نے جوطریق حیات اختیار کیا تھا، اس میں قیدو بنداور کوڑول کی شدید ضرب کچھا ہمیت ہمیں کھتی تھی ، بلکہ اس راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دیناان کے لیے آسان کام تھا، زنداں کی صعوبتوں سے جی مذبھرا،تو منصور نے سرعام سرقلم کرنے کے بجائے زہرخورانی کا منصوبہ بنایا، اعلانیه آل کرنے کی صورت میں کسی بڑی شورش اور بغاوت کاامکان موجودتھا، کیوں کہ امام صاحب کی عبقری شخصیت کا ڈنکا پوری دنیا ہے اسلام میں بج رہا تھا اورلاکھوں ملمان آب سے عقیدت وارادت کارشة رکھتے تھے، وہ اس طرح امام کے قل پریقیناً برا نیخته ہوجاتے اور لاکھول تلواریں عباسیہ حکومت کے خلاف بے نیام ہوجا تیں۔ کوڑوں کی ضرب کے بعد منصور کے چیانے کہا تھا، امیر المونین آپ نے آج کیا کیا ایک لا گھتلواریں ہے نیام کرالیں، یہ عراق والوں کا امام ہے،مشرق والوں کا فقیہ ہے۔ بی وجہ ہے کہ منصور منظر عام پر آپ کوئل کرانے کی بجائے زہر ہلاہل دے کر ابدی نیندسلانا چاہتا تھا۔ چنانج اس نے امام صاحب کو قید خانے میں زہر ہلا ہل پیش كرنيا\_

ا بن جريتمي رقم طرال في

وروى جماعة انه رفع اليه قدح فيه سم يشرب فأمتنع وقال انى لاعلم مافيه ولا اعين على قتل نفسى فطرح ثمرصب في

ایک جماعت نے یوں روایت کیا ہے کہ آپ کو زہر کا پیالا بینے کو دیا گیا، آپ نے ا نکار کیااور فرمایا میں جانتا ہوں جواس پیالے میں ہے میں ایپنے تل میں قاتل کامد د گار ہونا پیندہمیں کرتا ہوں الہٰذا آپ کو زبر دستی زہر پلایا گیا،جس سے آپ کی و فات ہوگئی۔

جب آپ کے جسم میں زہر ملائل سرایت کرگیااور زندگی کے چند کھے باقی رہ گئے تو سرمعبو دخیقی کی بارگاه میں زمین پررکھ دیا،اس طرح ما لک حقیقی کی اطاعت وعبادت میں جان جان آفریں کے حوالہ کر دی۔ چنانجہا بن جربیتمی تحریر فرماتے ہیں: وصحانه لهااحس بالهوت سجد فغرجت نفسه وهو سأجد صحت کے ماتھ یہ بات ثابت ہے، کہ جب آپ کوموت کا احماس ہوا، تو آپ سجدہ میں گریڑے اور سجدہ بی کی حالت میں روح فنس عنصری سے پرواز کرگئی۔(ایضا)

تاریخ و فات

ائترارباب تاریخ کابیان ہے،کہ امام صاحب کی وفات 150 ھیں ہوئی۔ آپ نے رجب میں انتقال فرمایا اور بعض لوگؤں نے نصف شوال کا قول کیا ہے۔ (الخيرات الحسان ص126)

و فات کے بعد پانچ آدمیوں نے جنازہ کو قید خانہ سے باہر نکالا، قاضی بغداد حن بن عمارہ نے سے ابہر نکالا، قاضی بغداد حن بن عمارہ نے مل دیا ابور جا عبد اللہ بن واقد ہروی پانی دیستے تھے، حن جب امام صاحب کو عمل دیے جکے تو کہا:

رحمك الله لمر تفطر من نثلاثين سنة ولمر تتوسى يمينك بالليل منذار بعين سنة كنت افقهنا واعبدنا وازهدنا واجمعنا لخصال الخير وقبرت اذقبرت الى خير وسنة واتعبت من بعدك الله تعالى آپ بررتم فرمائ، آپ نيس مال سے افلار نه كيا اور چاليس مال سے رات كو نهوئ، آپ بم سب لوگول سے زياد ، فقيه ، عابد و زاہد اور او صاف خير كے جامع تھے اور جب آپ نے انقال فرمايا تو بحلائی اور منت كی طرف گئے اور اپنے جگھلول كوشكل ميں دُال ركھا۔

اہمی لوگوں نے مل دینے سے فراغت بھی نہ پائی تھی ، کہ امام صاحب کے سانحہ
ارتحال کی خبر پورے بغداد میں پھیل گئی اور سارا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ جنازہ میں شرکت
کے لیے جوق در جوق لوگ آنے لگے، نماز جنازہ میں پچاس ہزارلوگوں نے شرکت
کی۔ بقول بعض اس سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی ۔ لوگوں کی بکثرت آمد کی وجہ
سے چھ بارنماز جنازہ پڑھی گئی۔ آخر میں آپ کے صاحب زاد سے حضرت تماد نے نماز
جنازہ پڑھائی۔ کثرت از دحام سے عصر کے بعد تک آپ کے دفن سے فراغت مہوسکی۔
تدفین کے بعد بھی بیں دن تک لوگ برابر آپ کی قبر پر نماز پڑھتے رہے۔ امام صاحب
نے دفات سے پہلے ہی مقام خیز ران میں تدفین کی وصیت فرمائی تھی:

واوصى ان يدف عقابر الخيزران الجانب الشرقى لان ارضهاطيبة غيرمغصوبة آپ نے وصیت فرمائی تھی ، کہ خیزران کے قبرستان میں مشرقی جانب وفن تحیا جائے، کیول کہ اس کی زمین پا کیزہ ہے،غصب کی ہوئی نہیں ہے۔ چنانچپروصیت کے مطابق آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

(الخيرات الحسان ص127)

ایک زمانے کے بعد ملطان ابو سعد متوقی خوارزی نے سلطان الب ارسلان سلحوقی کے حکم پر 459ھ میں آپ کی قبر مبارک پر ایک سلحوقی شاندار رقبہ بنوایا اور اس في أيك جانب مدرسة قائم كيابه (ايضا)

سررپیمقبره ساحل د جله پرزیارت گاه عوام وخواص ہے۔

ظیفہ منصور تدفین کے بعد آپ کی قبر پر نماز پڑھنے آیا، تو اس نے پوچھا، امام صاحب کوعام قبرستان سے علا حدہ کیول دفن کیا گیاہے؟ لوگول نے جواب دیا، کہ حضرت امام نے اسپینے علاحد ہ دفن کیے جانے کی وصیت فرمائی تھی ، وجہ یہ تھی ، کہ جس خطہ اراضی پر بغداد آباد کیا گیا تھا، امام صاحب اس کومغصوبہ قرار دیستے تھے، اس زمین کے بارے میں ان کا بھی فتو کی تھا اور بھی وصیت تھی ،کہ مجھے ایسی زمین میں یہ دفن کرنا جو نا جائز ذریعہ سے حاصل کی گئی ہے ۔خلیفہ منصور نے سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا:

من يحذرني منه حياوميتاً (دفاع الوطيفي 222) زند کی اورزند کی کے بعد بھی امام ابوصنیفہ کے حملوں سے مجھے کون بچاسکتا ہے؟

ا مام اعظم کی تذفین سے جب لوگ فارغ ہوئے ایک غیبی نداسنی گئی ، ہا تف کہہ ر ہاتھا۔ ذهب الفقه فلافقه لكم فأتقو الله وكونو اخلفا مأت نعمان فمن هذالذى يحيى اليل اذا ماسجنا

فقہ جاتار ہا،ابتمہارے لیے فقہ نہیں،الٹدتعالیٰ سے ڈرواوران کے نائب بنو،امام ابوصنیفہ نے انتقال کیا،تو کون ہے اس رتبہ کا جو تاریک رات میں عبادت کرتا ہو۔ (الخیرات الحسان ص 128)

## تاثرات

آپ کی وفات حسرت آیات پرائمہ دین نے اسپنے تا ژات اس طرح بیان فرمائے۔

فقیه مکدابن جریج کو جب امام صاحب کی و فات کی خبر ہوئی انہوں نے اناللہ وانا الیه د اجعون پڑھااور کہا:ای علمہ ذھب" کتنا بڑا علم جاتار ہا۔

جب شعبه نے آپ کے وصال کی خبر سی انالله و اناالیه د اجعون پڑھااور کہا:

طفى عن الكوفة نور العلم امانهم لايرون مثله ابدا.

علم كانوركوفه سے بچھ گیااب ایماشخص بھی پیدانہ ہوگا۔ (الخیرات الحمان ص 127)

صاحب الخیرات الحمان بیان کرتے ہیں ، کہ علما اور اہل جاجت آپ کے مرقد انور

بر حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آ کرا پنی حاجات کے لیے آپ کو وسیلہ بناتے ہیں،

اس میں کامیابی پاتے ہیں، ان میں امام ثافعی رحمۃ الله علیہ بھی تھے۔ امام ثافعی

فرماتے ہیں:

انى لاتبرك بابى حنيفة واجى الى قبره فأذا عرضت لى حاجة صليت ركعتين و جمت الى قبره وسألت الله عنده فتقضى سريعاً ـ

میں امام ابوطنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور جب کوئی حاجت پیش آتی ہے، تو میں دورکعت پڑھ کران کی قبر پرآتا ہوں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔

امام ثافعی رحمۃ الله علیہ ایک مرتبہ امام اعظم کی قبر پر ماضر ہوئے دعائے مغفرت کی، اتفاق سے مبح کی نماز پڑھنے کا وقت آیا، تو امام ثافعی نے مبح کی نماز پڑھنے کا وقت آیا، تو امام ثافعی نے مبح کی نماز پس اپنے ہمیشہ کے معمول کی مخالفت کرتے ہوئے دعائے قنوت نہ پڑھی اور بسم الله بیس جبر کے بجائے اخفا کیا (جب کہ ان کا مملک ہے کہ تمام سال فجر کی نماز میس دعائے قنوت پڑھی جائے اور بسم الله میس جبر کیا جائے ) جب ان سے ہمیشہ کے معمول کے ترک کردینے کی وجہ یو چھی گئی، تو فر مایا اس صاحب قبر (امام ابو منیفہ ) سے جمعے حیا آتی ہے، میس نے ادبا واحتراما ان کے بال موجود ہوتے ہوئے اپنی رائے ومملک کو ترک کردیا ہے۔ (ایضا)

# محسام ومحسان اوراخسلاق

## حلبيه ولباس

امام اعظم ابوطنیفہ کا قد میانہ، خوبرو، جاذب نظر، رنگ گندی، عمدہ لباس زیب تن کرتے،
عطریات کا بکثرت استعمال فرماتے، خوشبو کی وجہ سے محفل میں آمد سے پہلے ہی آمد کا
پہتہ چل جاتا تھا، آواز سریلی، انداز کلام شیریں لوگوں کے ساتھ کرم و مروت کا برتاؤ
کرتے، آپ کی رفتار وگفتار میں و قار اور متانت بدر جداتم موجودتی بہت عمدہ جوتے
پہنتے تھے، موزہ بھی استعمال کرتے، جامع مسجد کے صلقہ درس میں لمبی سیاہ ٹو پی استعمال
کرتے، بوقت ضرورت اونی کیڑے اور سنجاف و سمور بھی استعمال کرتے، جمعہ کے دن
دراور تیم ہوتی۔
دراور تیم ہوتی۔

الوقيم نے آپ کے بعض اوصاف حميده ان الفاظ ميں بيان کيے ہيں:

كأن ابو حنيفة حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح حسن المجلس شديدالكرمرحسن المواساة لاخوانه

امام اعظم خوبصورت عمده کپراے والے ، بہترین خوشبو والے ، ایتھے ہم نشیں ، انتہائی سخی ، رفیقول کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے۔ (طیعہ ج13 ص330) امام صاحب کی طبعی نظافت اور جامہ زیبی خود ان کی ذات ہی تک محدود نہی ، بلکہ وہ اسپیم متعلقین کے ملبوسات کو بھی پاکیزہ اور نفیس دیکھنا چاہتے تھے ، چنانچ حضرت امام ابوعنیفہ نے اسپیع جلیسول میں سے ایک شخص کو بوسیدہ لباس میں دیکھا، جب مجلس منام ابوعنیفہ نے اسپیع جلیسول میں سے ایک شخص کو بوسیدہ لباس میں دیکھا، جب مجلس بر ضاست ہوئی اور صرف وہ شخص رہ گیا، آپ نے اس سے فر مایا، جانماز کو اٹھاؤاور اس

انالله يحبان يرى اثر نعمته على عبده

التدتعالي كوپهند ہے كہ و واپنی نعمت كاا تراسینے بندول پر دیکھے۔

لہٰذاتمہیں چاہیےکہا پنی عالت اچھی رکھو تا کہتمہاراد وست تم کو دیکھ کرافسر دہ دل نے ہو۔ (سوائح بے بہاص 74)

ذاتی زندگی

مال و دولت کی فراوانی کے باوجود ذاتی زندگی بڑی سادہ بسر کرتے، دولت کی افراط کے باوجود مصارف ذاتی بہت قلیل تھے، غذا بھی سادہ استعمال کرتے بیان کرتے بیان سرح نے بین چالیس سال سے میرامعمول ہے کہ سالانہ چار ہزار درہم اپنے پاس رکھ کر باقی رقم نکال دیتا ہوں کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کا قول ہے کہ ایک آدی کے نفقہ کے لیے چار ہزار درہم یااس سے کم کافی ہے، اگر مجھے ڈرنہ ہوتا کہ اپنی ضرورت کے لیے مالداروں کے پاس جانا پڑے گا توایک درہم بھی اپنے پاس مدرکھتا۔

کے لیے مالداروں کے پاس جانا پڑے گا توایک درہم بھی اپنے پاس مدرکھتا۔

(اخبارانی حذیفة واصحابی 49)

فیض ابن محدرتی نے امام اعظم سے ایک مرتبہ بغداد میں ملاقات کی اور کہا میں کو فہ جانے کاارادہ کررہا ہوں کوئی ضرورت ہوتو فرمائیے، امام صاحب نے کہاتم میرے بیٹے حماد کے پاس جا کرمیری طرف سے کہد دینا کدمیرا ماہا نہ خرج دو درہم ہے کبھی ستواور بھی روئی پرگز راوقات کرتا ہوں اورتم نے اس کو بھی نہیں بھیجا، جلد بھیج دو۔

(ایضا)

امام اعظم نے امرا وسلاطین کے نذرانوں اورعطیوں کو بھی قبول ہمیں کیا،ان کی

خود داری اورعزت نفس کوگوارہ مذتھا کہ وہ وظیفہ خور بن کرسلاطین و امرا کے مرہون منت بنیں اوران کے خلاف امرح بیان کرنے کاموقع آجائے تواحمان کے بوجھ سے سرجھکالیں ہی وجہ ہے کہ امام صاحب کا بیدارضمیر جمیشہ آزاد رہااور ہرمحاذ پر انہوں نے بوری جرات ایمانی کے ساتھ حق کوئی وحق شعاری کا مظاہرہ کیا، جوعلمائے حق اور وارثین انبیا کی شان ہے۔ امام صاحب اکثریہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔

عطاء ذى العرش خير من عطائكم وسببه واسع يرجى وينتظر وانتم يكدر ماتعطون منكم والله يعطى بلا من ولا كدر

عرش والے کی داد اور بخش تہاری دادو دہش سے بہتر ہے۔ اس کاابر کرم بہت وسیع ہے، جس سے امیدیں وابستہ ہیں اور جس کے سب منتظر ہیں مگر (عکم انو!) تم لوگ جو کچھ دیستے ہواں کو گدلا کرکے دیستے ہو، تہاری بخش کو تمہاراا حمان جتانا مکدر کردیتا ہے اور حق تعالیٰ جب دیتا ہے تواس کے احمان میں مذجلانے کی اذبیت ہوتی ہے مذکدورت۔

(موفق ج ص 244)

#### معمولات شب وروز

امام اعظم کی زندگی کے معمولات کیل و نہار اس نہج پر تھے ۔ علقہ درس جامع مسجد میں ضبح کی نماز سے ظہر کی نماز تک اورعثاء کی نماز سے ایک تہائی رات تک رہا کر تاتھا اور مجلے کی مسجد میں عصر سے مغرب تک درس دیستے اور ظہر سے عصر تک گھر کے اندر تخلیہ میں رہتے ، نماز عصر میں تعجیل اور فجر تخلیہ میں رہتے ، نماز عصر میں تعجیل کرتے اور مغرب میں تاخیر اورعثاء میں تعجیل اور فجر

اسفاریس پڑھتے تھے، ہفتہ کادن ذاتی مصروفیات کادن تھا، اس دن نظم میں بیٹھے اور نہ بازار جاتے ،گھرکے اسباب اور املاک کابندوبت کرتے بازار میں چاشت کے وقت سے ظہر تک آپ بیٹھا کرتے اور جمعہ کے دن تمام اصحاب کی دعوت اپنے گھر کرتے ،عمد ، کھانے تیار کراتے اور نبیذ پلاتے تھے ۔کھانا عام لوگوں کے ساتھ نہ کھاتے فرماتے" انما اتفو دبنفسی عنکھ لئلا تحتشہوا" میں تنہا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ تم لوگ تکلف نہ کرو۔ دعوت میں کھانے کے علاوہ طرح طرح کے میوے بھی ہوا کرتے ،لوگوں کو کھلا کر بہت خوش ہوتے ۔

(موفق ج2ص 106،105)

ایک کونے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوگئے یہاں تک کہ شبع صاد ق طلوع ہوگئی۔
اب رات کی عبادت، شب بیداری و ریاضت سے فارغ ہو کر گھر تشریف لے گئے۔
(شایداس دوران فضاے حاجت اور بشری نقاضوں کے پیش نظر تازہ وضو وغیرہ بنایا ہو) واپس تشریف لائے تو لباس بدلا ہوا تھا، شبع کی نماز باجماعت ادا کی، تو پھر حب مابی و بی تدریس و تعلیم دین کا سلسله شروع ہوا جو برابر عثا تک جاری رہا، میں دل میں خیال کرتا تھا کہ آج رات آپ ضرور آرام کریں گے کہ کل کادن اور رات بیداری میں خیال کرتا تھا کہ آج رات آپ ضرور آرام کریں گے کہ کل کادن اور رات بیداری میں گزارے بیل کرات کا تھا، تیسری میں گزارے بیل مگر دوسری رات بھی آپ کا معمول و بی رہا جو پہلی رات کا تھا، تیسری رات بھی ایسے بی گزری اور و بی کچھ دیکھا جو پہلی دورا تول میں مثابدہ کر چکا تھا، اس کے بعد میں نے فیصلہ کرلیا کہ ابوعنیفہ کا ماتھ اور خدمت ومصاحت اور تمذاس وقت تک نہیں چھوڑ دوں گاجب تک میرایاان کا دنیا سے انتقال نہ ہوجائے۔

(حدائق الحنفية ص66)

#### جودوسخا

امام اعظم کو قدرت نے جودوسخاسے معمور دل عطافر مایا تھا، بذل و عطاان کی زندگی کا دستورتھا، وہ بہت بڑے تاجرتھے، لیکن تجارت کا مقصد مال جمع کرنااور اپنی زندگی کو شاہانہ کروفر کے ساتھ گزارنا نہ تھا، بلکہ اس وسیع تجارت کا مقصد تجارتی نفع سے علما اور محدثین، تلامذہ اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا تھا، آپ نے اسپینا صحاب اور متعلقین کے وظیفے مقرد کرد کھے تھے، شیوخ اور محدثین کے لیے اپنی تجارت کا ایک اور متعلقین کے وظیفے مقرد کرد کھے تھے، شیوخ اور محدثین کے لیے اپنی تجارت کا ایک حصہ محضوص کرلیا تھا اور اس کا نفع سال بسال انہیں پہنچا دیا جاتا گھروالوں کے لیے محسم محضوص کرلیا تھا اور اس کا نفع سال بسال انہیں پہنچا دیا جاتا گھروالوں کے لیے محسم محضوص کرلیا تھا اور اس کا فقع سال بسال انہیں پہنچا دیا جاتا گھروالوں کی نذر کیا کرتے تھے، ملنے والوں میں سے اگر کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی ضرورت پوری کرتے،

قر ضداروں کا قرض اپنی جیب خاص سے اد ا کرتے۔

ابراہیم بن عتبہ چار ہزار درہم کےمقروض تھے اوراس ندامت کی وجہ سےلوگول ہے ملنا چھوڑ دیا تھا ،ان کے لیے ایک دوست نے چندہ کرکے ان کا قرض ادا کرنا جاہا،لوگوں نے بقدر حیثیت اعانت کی ،امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا تم پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے کہا چار ہزار درہم فرمایا ، اتنی می رقم کے لیےلوگوں کو کیول تکلیف ویتے ہو؟ پہ کہد کر پورے جار ہزار درہم خود دیے۔ (موفق 240)

سفیان بن عیبینه فرماتے ہیں: امام ابوحنیفه رضی الله تعالیٰ عنه کنژت سے صدقه دیا کرتے ،ان کو جو بھی تفع ہوتاو ہ دے دیا کرتے مجھے اس قدر تحفے ارسال کیے کہ مجھ کو وحثت ہونے لگی میں نے ان کے بعض اصحاب سے اس کاشکوہ کیا تو انہوں نے کہا:

لورايت هدايا بعث بها الى سعيد بن ابى عروبة وما كأن يدعاحدامن المحدثين الابرلابراواسعا

ا گرتم ان تحفول کو دیکھتے جو انہول نے سعید بن الی غروبہ کو بھیجے ہیں تو جیران رہ جاتے امام اعظم نے محدثین میں سے سی کونہیں چھوڑ اجس کے ساتھ بھلائی نہ کی ہو۔ (الخيرات الحسان ص 83)

امام اعظم ابوحنیفه کی مجلس" البرکة " کا تذکره موانح کی متعد د کتابول میں پایا جاتا ہے، ذیل میں اسی سلسلہ کا ایک واقعہ جسے امام اعظم کے اکثر سوائح نگاروں نے لکھا ہے لقل کیا جاتا ہے جس سے امام ابوطنیفہ کی قیام گاہ کے جلس" البرکہ" کے نام سے مشہور ہونے کی و جہ بھی معلوم ہو جاتی ہے۔

کوفہ میں ایک صاحب بڑے خوش حال تھے،مگرایام بدلے اور وہ زمانے کی گردش میں مبتلا ہو گئے،فقروتنگ دستی کا دورآیا الیکن بڑی غیرت اورتمیت والے تھے،

جں طرح بھی گزرز ،ی تھی گزار رہے تھے،ا تفاق سے ایک روز ان کی چھوٹی بچی تاز ہ کڑیوں کو دیکھ کر چلاتی ہوئی گھر میں آئی ، مال سے کڑی لینے کے لیے پیسے مانگے مگر ا فلاس تھا، ماں بکی کی مراد کب پوری کرسختی تھی ، بکی بلبلار ہی تھی ،اس کا باپ بیٹھا تما ثا ديهر باتها، آنكهول مين آنسو بهرآئے اور امام اعظم ابو حنیفه سے امداد حاصل كرنے كا فیصلہ کرلیا بھی "البرکہ" میں عاضر ہونے کا ارادہ کیا لیکن جس نے بھی بھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا، آج بھی اس کی زبان پھل سکی ،حیاوشرم اور حمیت مانع رہی ، آخر ہے جارہ بول ہی اٹھ کر چلا آیا۔امام اعظم ابوصنیفہ نے اس کے جیرے سے تاڑ لیا کہ اسے کوئی حاجت ہے مگر شرافت اس کے اظہار سے مانع ہے، جب وہ شخص گھر چلاتو امام الوحنيفه بھی چيکے سے اس کے بیچھے ہو ليے، جس گھر میں وہ داخل ہوا، اس کوخوب بہجان لیا، جب کافی رات بیت گئی تو امام ابوصنیفه اینی آستین میں پانچ سو درہم کی صیلی دیائے اس صاحب حاجت کے دروازہ پر بہنچ گئے کنڈی کھٹ کھٹائی ، جب وہ قریب آیا تو ابو حنیفہ نے جلدی سے وہ تھیلی اس کے دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دی اورخود اندھیرے میں النے یاؤں یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے۔ دیکھوتمہارے دروازے پر تھیلی پڑی ہوئی ہے یہ تہارے لیے ہے۔اس نے اندرجا کھیلی کھولی تواس کے اندر ایک پرزه پایاجس پرلکھا ہوا تھا،

هذا المقدار قدجاء به ابو حنيفه اليك من وجه حلال فليفرغ بالا

ابوطنیفہ بیدرقم لے کرتیرے پاس آیا تھا بیطال ذریعہ سے حاصل کی گئی ہے چاہے کہ اس سے اسپینے قلب کی فراغت میں کام لو۔
(موفق ج اس کے فراغت میں کام لو۔
امام صاحب کے صاحب زاد ہے جماد نے جب مورہ الحدیز ھی تو آپ نے ان کے امام صاحب کے صاحب زاد ہے جماد نے جب مورہ الحدیز ھی تو آپ نے ان کے

معلم کو ایک ہزار درہم عطافر مائے تو اتاذ نے کہا: "ماصنعت حتی ارسل الی هذا فاحضر کا واعتذر الیه" میں نے یہ کام اس لیے ہیں کیا کہ آپ مجھاتنی بڑی رقم عنایت فرما میں امام صاحب نے معذرت چاہتے ہوئے فرمایا: "لا تستحقر ماعلمت ولدی والله لو کان معنا اکثر من ذلك لدفعنا الیك تعظیماً للقرآن "آپ نے جومیر کو تعلیم دی ہے اسے آپ حقیر مذمجھیں خدا کی قسم اگر میں دی ہے اسے آپ حقیر مذمجھیں خدا کی قسم اگر میں دی ہوتی تو میں اسے بھی عظمت قرآن کے پیش نظر آپ میرے پاس اس سے زیادہ رقم ہوتی تو میں اسے بھی عظمت قرآن کے پیش نظر آپ کے حوالے کردیتا۔

(الخیرات الحمان ص 86)

ایک مرتبه امام اعظم ابوحنیفه کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اورع ض کیا کہ حضرت مجھے دوا چھے کپڑوں کی ضرورت ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ میر ہے ساتھ احمان فرماتے ہوئے ازروئے مروت وہمدر دی میری مدد فرماتے، مجھے نکاح اور شادی کا مئلہ درپیش ہے، میں جاہتا ہوں کہ اس موقع پر اچھا جوڑا پہن لو تا کہ سسرال میں کچھء دت بن سکے ۔امام اعظم نے فرمایا دو ہفتے صبر کرو ، چنانحیہ دوہفتوں کے بعد جب و متخص د و باره حاضر خدمت ہوا تو امام صاحب نے اس نو جوان کو د وعمدہ کیڑے عنایت فرمائے، جب کی اس ز مانے میں ان کپروں کی قیمت ہیں دینارتھی اور اس کے ماتھ ایک دینارنقد مرحمت فرمایا،نو جوان خلاف توقع اس قدرقیمتی سوغات اورنقدی کو دیکھ کرسٹ شدرہ گیا،امام صاحب بھی اس کی چیرت کو تمجھ گئے!ورفرمایا پیکوئی تعجب کی بات نہیں یہ تو تمہاری اپنی رقم ہے تمہارا اپنا مال ہے ، ہوا یول کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ سامان تمہارے نام سے اسپنے سامان تجارت میں بغداد جیجے دیا ، چنانجیہ و ہ فروخت ہوگیا جس کے مناقع میں تمہارے لیے یہ بیس دینار کے دو کپڑے لیے لیے گئے اور ایک دینارنج بھی گیااور مجھے اپناراس المال بھی واپس موصول ہو گیا ہے ۔لو

اگرتم انہیں قبول کرو فبہاور نہ میں ان کو بیچ دول گااور تمہاری طرف سے اس کی قیمت اور دینارصد قد کر دول گا۔ اور دینارصد قد کر دول گا۔

یوسف بن خالد اسمتی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی عاجی صاحب نے امام صاحب کی خدمت میں جوتوں کے ایک ہزار جوڑوں کا ہدیہ بھیجا، امام اعظم نے انهیں قبول فرمالیامگراییخ مثائخ ،علما، تلامذہ اور مجین و تلصین اور حاجت مندوں میں تقیم کردیے، دوایک روز بعدامام صاحب کواسینے بیٹے کے لیے جب جوتے خرید نے کی ضرورت محموں ہوئی اور بازارتشریف لے جانے لگے تاکہ ایسے بیٹے کے لیے جوتا خریدیں،امام صاحب کے مشہور بصری شاگر دیوسف بن خالد متی نے عرض کیا،حضرت آپ کی خدمت میں تو کل ایک ہزار جوتوں کا ہدیہ بھیجا گیا تھا اس کے ہوتے ہوئے بھر نئے جوتے لینے کی کیاضرورت پڑی؟ فرمانے لگے،ان جوتوں میں ایک جوڑا بھی میرے ذات کے لیے ہمیں رکھا گیا اور مذہی میرے گھر بھیجا گیا بلکہ گھر جانے سے قبل میں نے انہیں ایپے رفقاء،علما اور تلامذہ میں تقیم کر دیا۔ (موفق ج اص 258) عبدالله بن بخرمهی سے روایت ہے کہ مکہ کے راستے میں میرے رفیق سفر جمال نے میرے ساتھ کچھ رقم کے بارے میں تنازع کیا، بات بڑھ گئی تو وہ مجھے امام ابو حنیفہ کی کیل میں تھینچ کر لیے گئے جب انہول نے ہم سے مقدمہ کی نوعیت دریافت کی تو ہم نے اصل مقدار رقم میں اختلاف کیا اور جھگڑنے لگے تو امام صاحب سشندر ہو کر فرمانے لگے ،کتنی رقم ہے جس میں تم لوگ اس قدر تنازع کررہے ہو،میرے ماتھی جمال نے عرض کیا جالیں درہم! امام صاحب فرمانے لگے عجیب بات ہے کہ لوگوں میں باہمی مروت ،اخوت اورمواساۃ ختم ہو ہیکے ہیں مجھے تو ابوصنیفہ کے اس ارشاد سے ہے شرمند گی ہوئی مگر امام صاحب نے اپنی جیب خاص سے جالیں درہم نکال م

جمال کے حوالے کر دیے اوراس طرح ان کے جو دوسخااورلطف وعنایت سے جھگڑاختم ہوگیا۔

شفیق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں : میں اورامام ابوصنیفہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جارہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے دور سے امام صاحب کو آتے ہوئے دیکھا وه آپ سے چھینے لگا اور اس نے دوسراراسۃ اختیار کرلیا امام صاحب نے اس کا یہ حال دیکھا تو بلند آواز سے یکارا اے فلال شخص! تم جس راستے پر چل رہے تھے اسے کیول بدل دیا، د وسراراسته اختیار نه کرواسی راسته پر چلو، جب اس شخص کومعلوم ہوگیا کہ امام صاحب نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ شرمند ہوا ، امام اعظم نے اس سے پوچھا، تم نے اپنی راہ کیول بدلی ہے؟ راہ گیر نے عرض کی حضرت! دس ہزار کی رقم آپ کی مجھ یر باقی ہے ادا کرنے میں تاخیر ہوگئ ہے، آپ کو دیکھ کرسخت ندامت ہوئی ،نظر ملانے کی ہمت ہمیں رکھتا اس لیے دوسری کلی کی طرف مڑ گیا تھا۔ امام اعظم نے فرمایا "سبحان الله بلغ بك الامر كل هذا حتى إذا رايتني تواريت " بحان الله! اتنی می بات کے لیے تم نے مجھے دیکھ کرراسۃ بدل دیا تھااور مجھ سے جھینے کی کوسٹ کی ۔ صرف بھی ہمیں بلکہ امام صاحب نے قرض دار سے یہ بھی کہا: قدو هبت منك کله " جاؤ! میں نے بیراری رقم بھے بخش دی۔

امام اعظم نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا ؛ راوی کا بیان ہے: مستزادیہ کہ امام صاحب نے شرف اس پر اکتفا نہیں کیا ؛ راوی کا بیان ہے : مستزادیہ کہ مانگی اور بڑی لجاجت سے کہا کہ مجھے دیکھ کرتمہارے دل میں ندامت یا دہشت کی جو کیفت پیدا ہوئی خدا کے واسطے اسے معاف کر دو۔ دل میں ندامت یا دہشت کی جو کیفت پیدا ہوئی خدا کے واسطے اسے معاف کر دو۔ (عقو دالجمان ص 235)

امام صاحب ہرسال ایک مخصوص رقم کاسامان خرید کرکو فہ سے بغداد جانے والے

سامان تجارت کے ساتھ بھیج دیتے اور اسی رقم سے بغداد سے بھی سامان منگوا کر کوفہ میں فروخت کراتے، اس لین دین اور تجارت سے جو آمدنی ہوتی اولاً کوفہ کے علما ومثائخ اور محد ثین کے کھانے بینے اور ضرورت کا سامان خرید کر گھروں میں بھیج دیتے، اس کے بعد اصل سرمایہ اور منافع کی جورقم بھی جاتی ، اسے بھی انہیں لوگوں میں بڑی کثادہ دلی اور فراخ موسلگ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تقیم فرماد سے کہ:

انفقو افى حوائجكم ولا تحمدو والاالله تعالى فانى ما اعطيكم من مالى شيئا ولكن من فضل الله على فيكم وهذه ارباح منافعكم:

اسے اپنی ضرورتوں میں خرج کیجیے اور اللہ کی حمد و بجالائے اس لیے کہ میں نے اسے اپنی ضرورتوں میں خرج کیجیے اور اللہ کی حمد و بجالائے اس لیے کہ میں نے اس کے مناب میں دیا بلکہ آپ حضرات کی وجہ سے مجھ پر خدا کافضل ہے اور یہ آپ می کو گھوٹی کے سرمایہ کے منابع ہیں۔
(موفق ج 1، ص 262)

عبدالرحمٰن دوی کابیان ہے کہ امام صاحب اپنے صاحب زاد ہے تماد کو حکم دیتے کہ وہ روز انہ دس درہم کی روٹیاں خرید کرپڑوی مسکینوں کو اور دروازے پر آنے والے فقراء کو تقیم کردیں۔
والے فقراء کو تقیم کردیں۔

اسحاق بن اسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو سنا وہ کہا کرتے تھے، امام اعظم بہت بڑے گئے، خوشی کے اعظم بہت بڑے تھے، خوشی کے دنوں میں ان پر احمان کرتے اور ہر ایک کے ساتھ حب مراتب بخش کرتے ، مختاجوں کی شادی کراتے اپنے پاس سے مصارف ادا فر ماتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے ۔
پوری کرتے ۔

امام اعظم کی سخاوت ضرب المثل تھی ، آپ کے اس وصف جمیل کا اعتراف بہت

سے لوگوں نے کیا ہے: حیین بن سیمان فرمایا کرتے تھے:

مارایت احدا سخی من ابی حنیفة کان قد اجری علی جماعة من اصابه كل شهر جراية سوى ماكان يوسيهم في عامة الايام. میں نے ابوصنیفہ سے بڑا تھی کوئمیں ویکھا، آپ ایپے تمام ثاگر دول کے لیے ماہانہ وظیفہ دیا کرتے، یہ وظیفہ ان ہدایا کے علاوہ ہوتا جو انہیں عام دنوں میں دیا (موفق ج اص 260)

امانت داری

امام اعظم متدین فقیه و مجتهداور ایماندار تاجر تھے، ان کی ثقابت ، معاملات کی صفائی،خثیت الهی کو مدنظر دکھتے ہوئے لوگ اپنی امانتیں تفویض کیا کرتے تھے،امام اعظم ن اخلاق کا بیکر تھے، و محسی ضرورت مند کومحروم نہیں کرتے تھے۔قاضی ابو یوسف کا بيان -: "كان ابوحنيفة لا يكاديسئل حاجة الاقضاها" امام الوطنيفه كا عال یہ تھا، کہ کوئی عاجت جو پیش کرنے والے ان پر پیش کرتے ، تومشکل ہی سے کوئی الیی عاجت ہوگی، جسے وہ پوری نہ فرماتے ہوں۔

رجم دلی اور مروت کی اس صفت کی بناء پرلوگوں کی امانتوں کومسترد کرنا خلاف انیانیت تصور کرتے تھے، یہ وہ زمانہ تھا کہ انجی بینکول کا نظام قائم نہیں ہوا تھا، عام طور پرلوگوں کے گھرپرغیر محفوظ ہوا کرتے تھے یا بھرسفر کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی رمیں خالی گھر میں چھوڑ نا خطرے سے خالی نہتھا ،ان حالات میں لوگوں کی امانت رکھنا بھی خلق خدا کی بہت بڑی خدمت تھی۔

د وسری ہانب خود امانتوں کی حفاظت کے لیے نا قابل اعتماد بندوبست ان کی بگرانی امانوں کی فہرست ،ان کے مالکوں کے نام اور بیوں کے اندراج کے لیے ضابطہ دفتر کی ضرورت تھی ،امام صاحب نے وسیع کارو بارتجارت کمی و دینی مشغولتیوں کے باوجود صرف فلق خدا کی دلداری کے لیے ان کی گاڑھی کمائیوں کی حفاظت کا اہتمام فرمایا اور وہ اس امریس استے ثابت قدم اور متقل مزاج واقع ہوئے تھے کہ زندگی کے آخری ایام تک بیاہم اخلاقی فریضہ انجام دیتے رہے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ وصال کے بعد آپ کے امانت فانے میں پانچ کروڑ رو پے کی امانتی موجود تھیں محمد من فضل بن عطیہ کا بیان ہے:

مأت ابو حنيفة وفى بيته للناس و داقع خمسين الف الف فردها ابنه جميع ذلك بعده موته على اربابها .

ابو حنیفہ کی جس وقت و فات پائی اس وقت ان کے گھر میں پانچ کروڑ کی امانتیں لوگوں کی تھیں ، تو آپ کے صاحب زادے نے ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالہ کر دیا۔ حوالہ کر دیا۔

امام صاحب کے پاس عمر کے آخری ایام میں امانت کی اتنی بڑی رقم موجودتھی جب کہ وہ ملطانی فتنوں کی گرفت میں آجکے تھے، لوگوں کی امانوں کوحتی المقدورلونانے کی کوشش کی ہوگی ، پھر بھی پانچ لا کھروپے نچ رہے، ظاہر ہے کہ صحت وسلامتی کے دور میں اس سے کہیں زیادہ خطیر رقمیں بطور امانت آپ کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی امانت و دیانت اور وفورتقوی کی وجہ سے لوگ بلا تامل اپنی رقمیں بطور امانت جمع کرتے ، اس کام میں آپ کو اتنی شہرت عاصل ہوئی کہ لوگ امین اعظم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ و کمیع کا بیان ہے : کان الوصنیفہ عظیم الامانة 'الوصنیفہ بڑے امانت دارتھے۔

دارتھے۔

(موفق جام وضل بن دکین کا بیان ہے: "کان الوصنیفہ حن الدیانة عظیم الامانة "الوصنیفہ الومنیفہ الومانة "الوصنیفہ الومنیفہ الومانة "الوصنیفہ الومانة "الوصنیفہ الومانة "الوصنیفہ الومانة "الومنیفہ الومانة "الوصنیفہ الومانة "الوصنیفہ الومانة "الوصنیفہ الومنیفہ الومانة "الومنیفہ الومانة " الومنیفہ الومان الومنیفہ الومنیفہ الومان الومنیفہ الومنیفہ الومان الومنیفہ الومان الومنیفہ الومان الومنیفہ الومان الومنیفہ الومنیف

انتهانی دینداراور بڑے امانتدارتھے۔ (الخیرات الحمان ص88)

شام میں ایک شخص نے حکم بن ہشام تفقی سے کہا،

كأن اعظم الناس امانة وارادة السلطان ان يتولى مفاتيح خزائنه اوريض بظهر لافاختار عذابه على عذاب الله تعالى

ابوصنیفہلوگوں میں بڑے امانت دارتھے، جب خلیفہ نے جاپا کہ وہ اس کےخزانے کی چاہیوں کے متولی اور نگرال بن جائیں وریدائہیں وہ سزا دے گاتو آپ نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بجائے ظیفہ کی ایذار سانی کو قبول فرمالیا۔

یین کرچکم بن مثام نے کہا میں نے کئی کوئمیں دیکھا جوا ام ابوحنیفہ کے اوصاف اس طرح بیان کرتا ہوتواس شخص نے کہا "هووالله کها قلت " خدا کی قسم و ہ ایسے ہی تھے جیراکہ میں نے بیان کیا ہے۔ (ایضا)

ایک دیہاتی نے آپ کے پاس ایک لاکھستر ہزار درہم بطورامانت رکھے،مگروہ فوت ہوگیا،اس نے کسی کو بتایا بھی مذتھا کہ میں نے اس قدررقم امام اعظم کے پاس بطور امانت رکھوائی ہے،اس کے چھوٹے چھوٹے بیچے تھے،جب وہ بالغ ہوئے توامام اعظم نے اہمیں ایسے پاس بلایا اور ان کے والد کی ساری رقم لوٹا دی اور فرمایا یہ تہازے والد کی امانت تھی ، آپ نے یہ امانت خفیہ طور پرلوٹائی تا کہلوگوں کو اتنی بڑی رقم كاعلم نه برواوروه البيس تنگ نه كريس \_

امام اعظم کا تقویٰ اور امانت و دیانت کے باعث علما اورعوام آپ کی بے حد عزت کیا کرتے تھے، جب کہ مخالفین و حاسدین حمد کی آگ میں جلتے رہتے اور مختلف حربے استعمال کرکے آپ کے مقام ورتبے کو گھٹا گئے کی مذموم کو کششش کرتے۔ ایک بارایک شخص کے ذریعہ آپ کے پاس ایک تھیلی امانت رکھوائی گئی ہم پر

سر کاری مہر بھی لگی ہوئی تھی ، حاسدوں کی بدگمانی پیھی کہ امام اعظم کچھ عرصہ بعدیقینا اس رقم کو کارو بار میں استعمال کریں گے اور اس پر گرفت کی جائے گی ، چنانجیہ اس منصوبہ بندی کے ساتھ ایک شخص نے کو فہ کے قاضی ابن ابی لیلیٰ کے پیاس دعویٰ د اٹر کیا کہ اما م ابوصنیفہ نے فلال شخص کا مال تجارت کے لیے اپنے بیٹے کو دیے دیا ہے، حالال کہ یہ مال امانت کے طور پررکھوایا تھا۔ چنانجیرامام صاحب کوظلب کیا گیااور بتایا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ نے فلال شخص کی امانت اسینے کاروبار میں لگادی ہے، آپ نے فرمایایہ الزام بالکل غلط ہے، اس کی امانت جول کی توں میرے پیاس محفوظ ہے، اگر آب جایل تو سرکاری نمائندہ جیج کرتصدین کرلیں۔جب لوگ آئے تو آپ کے مال خانے میں وہ امانت و لیمی ہی موجود پائی جس پرسر کاری مہرلگی ہوئی تھی ، یہ دیکھ کر · 'سب کو ندامت ہو تی \_ (ايضاص 234)

صبروحكم انسانی كردار كاوه جو ہرہے جو اس كی زندگی كو صالح اخلاقی نظام كا پابند بنا کراسکے قول وقعل عمل و کر دار کو خالص دینی ساینچے میں ڈھال دیتا ہے، جنگ و جدل، عداوت ،خصومت ،غضب وحمد جیسے مذموم صفات سے محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ امام اعظم جلالت ثان کے باوجو دنہا بت علیم و بر دیار اورمتواضع انبان تھے۔ آپ عظیم قوت برداشت اور بے پناہ صبر وحمل کا بیکر تھے۔ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے مناظرے کے دوران گتا خانہ گفتگو شروع کی اور آپ کو بدعتی اور زندین کہہ کرمخاطب کیا،اس پرآپ نے فرمایا" اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے وہ خوب جانتا ہے میرے بارے میں جوتم نے کہاوہ سے ہمیں ہے، میں تمہارے عقیدے سے اتفاق ہمیں کرتا،

جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہے اس کے برابرسی کو نہ جانا ، میں اس کی بخش کا امیدوار ہول اور میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہول۔ یہ کہتے ہوئے آپ رو پڑے اور روتے روتے بے ہوش ہو کر گریڑے بھر ہوش آیا تو اس شخص نے کہا، مجھے معان کردیجیے آپ نے فرمایا جس جاہل نے بھی میرے بارے میں کچھ کہا ہے وہ معاف ہے اور جوعلم کے باوجو دمجھ میں عیب بتائے تو وہ قصوروار ہے۔ (الخيرات الحسان ص130)

علامه ابن جحررتم طراز میں: آپ بہت باو قار انسان تھے، جب گفتگو فرماتے تو کسی کے جواب کے لیے ہی فرماتے اور بے کارولغو باتوں پرغور نہ کرتے اور نہ ہی ایسی باتیں سنتے۔جب آپ کے پاس کوئی شخص آ کرکہتا کہ فلال نے ایسی بات کہی ہے تو آپ فرماتے، یہ بات چھوڑا دریہ بتاؤ کہ فلال معاملہ میں کیا کہتے ہویہ کہہ کراس کی بات منقطع فرماتے اور ارشاد فرماتے ایسی باتیں کہنے سے بچوجہیں لوگ ناپیند کرتے ہول ۔ (ايضاص131)

ایک دفعه آپ مسجد خیف میں تشریف فرماتھے، شاگر دول اور ارادت مندول کا حلقہ تھا، ایک شخص نے مئلہ پوچھا،آپ نے مناسب جواب دیا،اس نے کہا،مگر حن بصری نے اس کے خلاف بتایا ہے، آپ نے فرمایاحن بصری سے اس مئلہ میں اجتہادی علطی ہوئی ہے، ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پیڑے سے منہ چھیار کھا تھا، وہ کہنے لگا ہے زانیہ کے بیٹے! تم و حن بصرى كوخطا كاراورغلط كهتے ہواس بے ہود وگونی برلوگ متنعل ہو گئے اوراسے مارنا جاہا مگراماماعظم نے انہیں روک دیااورسب کو خاموش کر کے بٹھادیااوراس شخص سے نہایت حمل اور وقار کے تناتھ فرمایا ہاں حن بصری سے علی ہوئی اور عبداللہ بن متعود نے اس بارے میں جوحضور سے روایت کی ہے وہ تیج ہے۔ (مناقب للموفق ص 298)

امام اعظم ایک دن محبر میں درس دے دہے تھے کدایک شخص جو آپ سے بغض و عناد رکھتا تھا، آپ کی ثان میں برے الفاظ کہنے لگا، آپ نے توجہ نہ کی اوراس طرح درس میں منغول رہے اور ثاگر دول کو اس کی طرف توجہ کرنے سے منع فرمادیا۔ جب آپ درس کے بعد گھر کی طرف چلے تو وہ شخص بھی گالیاں بکتا ہوا پیچھے پیلا، آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا بلکہ فاموشی اور و قار سے سر جھکائے اپنے گھر میں داخل ہو گئے، اسے کوئی جواب نہ دیا بلکہ فاموشی اور و قار سے سر جھکائے اپنے گھر میں جو کہ میں بھونک رہا ہو گئے، بول اور تم جواب بھی نہیں دیتے۔

ال واقعہ کاذیل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے جب امام اعظم اپنے گھر کے قریب کینچے تو کھڑے ہو گئے اوراس کالی بکنے والے سے فرمایا یہ میر سے گھر کا دروازہ ہے اور میں اندرجانا چاہتا ہوں اس لیے تم جتنی گالیال دینا چاہود سے لوتا کہ تہیں کچھ حسرت باقی مدر ہے ۔ وہ شخص شرم سے سرجھ کا کہ بولا آپ کے صبر وحمل کی انتہا ہے آپ مجھے معان مدر ہے ۔ وہ شخص شرم سے سرجھ کا کہ بولا آپ کے صبر وحمل کی انتہا ہے آپ مجھے معان کردیں ۔ آپ نے فرمایا، جاؤتمہیں معان کردیا ۔ (ایضاص 286)

## عبادت ورياضت

امام اعظم کی ذات علم وعمل کی جامع تھی ، انہوں نے تحصیل علم ، انثاعت علم اور عبادت و ریاضت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ وہ صائم الد ہراور قائم اللیل تھے۔ ایک رات میں ختم قرآن کیا کرتے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں :

وكان معدود افى الاجواد والاسخياء والاولياء الاذكياء مع الدين والعبادة والتعبد وكثرة التلاوة وقيام الليل رضى الله عنه

دینداری،عبادت و ریاضت،تهجدگزاری، نخرت تلاوت اورشب بیداری کے ساتھ آپ کاشمار بیدارمغزاور فیاض لوگول میں ہوتا تھا۔ (تاریخ ذبہی ص304)

ابد بن عمرو ہے دوایت ہے:

ان اباحنیفة صلی العشاء و الصبح بوضوء اربعین سنة امام اعظم ابوطنیفه نے چالیس سال تک ایک ہی وضوے شاور فجر کی نماز پڑھی۔ (ایضا) یکی بن عبد الحمید حمانی اپنے و الدسے روایت کرتے ہیں جو چھ عمینے تک ابوطنیفه کی صحبت میں رہے۔

فما رآه صلى الغداة الابوضوء عشاء الاخيرة و كان يختم القرآن في كل ليلة عندالسهر ـ

انہوں نے امام اعظم کو اِس مدت میں عثام کے وضو سے تبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ہر رات تبحے۔ دیکھا اور ہر رات تبحے۔ (ایضا) اسحاق کہتے ہیں:

كأن ورعاز اهدا صواماً قواماً تألياً الكتاب الله عالما عالما عالما عالم كأن ورعاً زاهدا صواماً قواماً تألياً الكتاب الله عالما عالم 259)

امام اعظم زاہد متقی ، روز ہ دارشب بیدار کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والے ،علوم قرآنی کے عالم ، زبر دست فقیہ ، فقہ میں آپ کی نظیر نہیں ملتی ۔ علامہ ابن جم کی لکھتے ہیں :

قال النهبى قل تواترقيامه الليل و تهجد و تعبد و ومن ثمة كان يسمى الوت من كثرة قيامه الليل بل احياة بقر آة القرآن في ركعة ثلاثين سنة و حفظ عنه انه صلى صلاة الفجر بوضوة العشاء اربعين سنة فكان عامة الليل يقر اجميع القرآن في ركعة واحدة يسمع بكاء بالليل حتى يرحمه جيرانه (الخرات الحمان 140)

امام ذہبی نے فرمایا الوصنیفہ کا پوری رات عبادت کرنا اور تہجد پڑھنا تو اتر سے ثابت ہے اور بہی وجہ ہے کہ کنرت قیام کی وجہ سے آپ کو تدیعتی ہی (کیل) کہا جا تا تھا۔ آپ تیس سال تک ایک رکعت میں مکل قرآن پڑھتے رہے اور آپ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے عثاء کے وضو سے فجر کی نماز چالیس سال تک پڑھی ۔عام راتوں میں ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے رات میں لوگ ان کی گریدو زاری سنتے یہاں تک کہان کے پڑوسیوں کو ان پررجم آتا۔

امام اعظم کے تمام رات عبادت کرنے کا باعث یہ واقعہ ہوا کہ ایک بار آپ کہیں تشریف لے جارہے تھے کہ راستے میں آپ نے کئی شخص کو یہ کہتے سنا کہ یہ امام اعظم ابو عنیفہ بیل جو تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سوتے نہیں ۔ آپ نے امام ابو یوسف سے فرمایا:

سبحان الله الا ترى ان الله تعالى نشر لناهن الله كر اوليس يقبح ان يعلم الله تعالى مناض ذلك و الله لا يتحدث الناس عنى عالم افعل (اينا)

سجان الله! کیاتم خدا کی ثان نہیں دیکھتے کہ اس نے ہمارے لیے اس قسم کا پر چا
کر دیا اور کیا یہ بری بات نہیں کہ لوگ ہمارے متعلق وہ بات کہیں جو ہم میں مہولہٰذا
ہمیں لوگوں کے گمان کے مطابق بنتا چاہیے خدا کی قسم! میرے بارے میں لوگ وہ
بات نہیں گے جو میں نہیں کرتا۔

ابو بوسف كابيان ہے:

فکان بھی اللیل صلاۃ و تضرعاود عاء۔ چنانچہ آپ تمام رات نماز، گریہ وزاری اور دعامیں گزارنے لگے۔ ابغیم نے کہا: میں علما سے بکثرت ملا ہوں، جیسے اعمش، مسعر، جمزة الزیات، مالک بن مغول، اسرائیل، عمرو بن ثابت اور دوسرے اکابر جن کو میں شمار نہیں کرسکتا اور میں نے ان حضرات کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے کسی کو بھی ابوحنیفہ کی نماز اور دوسرے اکابر جن کو میں شمار نہیں کرسکتا اور میں نے ان حضرات کے ساتھ نماز اور دوسرے اکابر جن کو میں شمار نہیں کرسکتا اور میں نے ان حضرات کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے کسی کو بھی ابوحنیفہ کی نماز سے اچھی نماز پڑھنے والا نہیں بایا۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ دعا کرتے تھے اور اللہ سے سوال کرتے تھے اور دوتے تھے آپ کی عالت دیکھ کر کہنے والے کہا کرتے تھے قسم ہے اللہ کی شخص اللہ سے ڈرتا ہے۔ مالتہ کی شخص اللہ سے ڈرتا ہے۔

معانی بن عمران نے الجویریہ سے ساکہ میں نے حماد بن الجی سیمان ، حارب بن دفار ، علقہ بن مرخد ، عون بن عبدالله ، سلمہ بن کہیل ، عطا، طاؤس ، سعید بن عبیر رضی الله عنهم کو دیکھا ہے اور میں ان کی صحبت میں رہا ہول اور میں نے ابوصنیفہ کو ان کی جوانی میں دیکھا ہے اور ان سب حضرت سے ان کو "احن لیلا" پایا یعنی ان کی رات سب میں اچھی د کھا ہے اور ان سب حضرت سے ان کو "احن لیلا" پایا یعنی ان کی رات سب میں اچھی تھی (شب بیداری اور عبادت گزاری میں گزرتی تھی) ۔ (ص 45) فارجہ بن مصعب نے کہا:

ص حبير القرآن في ركعة اربعة من الأثمة. ختم القرآن في ركعة اربعة من الأثمة.

قرآن مجید کو ایک رکعت میں اول تا آخرائمہ میں سے چار حضرت نے پڑھا ہے اوروہ حضرت عثمان بن عفان تمیم داری سعید بن جبیر، اور الوصنیفہ بیل ۔ ہے اوروہ حضرت عثمان بن عفان تمیم داری سعید بن جبیر، اور الوصنیفہ بیل ۔ (ص45)

ابن جربیتم مکی نے الخیرات الحمال میں فارجہ کی روایت نقل کی ہے: ختمہ القرآن فی رکعة داخل الکعبة اربعة وعلامنهمہ ابا

کہ بیت اللہ شریف کے اندر قرآن مجید کاختم ایک رکعت میں چار حضرات نے کیا ہے اوران جار میں ابوصنیفہ کا شمار کیا ہے۔

ابن جمرآگے بل کر اور لکھتے ہیں: بعض اہل مناقب نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم نے جب آخری ج کیا تو آپ نے آپنا آدھا مال بیت الله شریف کے خدمتگاروں کو دیا تا که ان کو بیت الله شریف کے اندرنماز پڑھنے کاموقع مل جائے۔ چنانچہ آپ کو موقع ملا اور آپ نے نصف کلام پاک ایک ٹانگ پر اور نصف کلام پاک دوسری ٹا نگ پرکھڑے ہو کرپڑھااور پھرآپ نے بیدو عالی:

يارب عرفتك حق معرفتك عبدتك حق العبادة فهبلى نقصان الخدمة لكمال المعرفة فنودى من زاوية البيت عرفت واحسنت واخلصت الخدمة غفرلك ولمن كأن على منهبك الى قيأمرالساعة

اے میرے پرورد گار میں نے تھے کو جانا اچھی طرح کا جانااور میں نے تیری بندگی کی جیسی چاہیے تھی نہیں کرسکا۔میری بندگی کی کو تا ہی کو به و جہ کمال معرفت عفو فر ما۔اس وقت بیت النّدشریف کے کونے سے بیندا آئی ۔تو نے جانااورا چھا جانااورتونے بندگی اخلاص سے کی لہذا بختی گئیں (تیری کو تاہیوں) اوران سے کی جو تیرے طریقہ پر ہول گے قیامت پر ہا ہونے تک ۔ (الخيرات الحمان ص76) ابن جرنے کھاہے:

قال بعضهم مارايت اصبرعلى الطواف والصلاة والفتيا بمكة من ابي حنيفة انما كان كل الليل والنهار في طلب الاآخرة وسمع هاتفا فى المنام وهو فى الكعبة يقول يا ابا حنيفة اخلصت خدمتى واحسنت معرفتى فقد غفرت لك.

بعض حضرات نے کہا ہے میں نے مکہ مکرمہ میں ابوطنیفہ سے طواف و نماز اور فتویٰ دیسے میں زیادہ مشغول کسی شخص کو نہیں دیکھا ہے وہ ساری رات اور سارا دن آخرت کی طلب میں رہنے اور بیت اللہ میں نیند کی حالت میں انہوں نے ہاتف سے ساکہ وہ کہدر ہاتھا، اے ابوطنیفہ تو نے میری خدمت اخلاص سے کی اور میری معرفت اچھی حاصل کی، میں نے تیری خطائیں معاف کردیں۔

(ایضاص 67)

خثيت الهي

امام اعظم کا قلب خثیت وخون الہی سے ہمیشہ لبریز رہتا تھا۔ ان کا یہ وصف مکارم اخلاق کی اساس ہے، جس انسان کا دل خوف خداسے آشا ہوجائے، اس کا دامن بھی غبار معصیت سے آلود ہ نہیں ہوسکتا، وہ اعتدال وانصاف کی ڈگر پر گامزن رہے گااور دنیا کی بڑی بجروتی طاقیں اسے اپنے سامنے سرنگوں نہیں کرسکتیں ۔ بہی و جھی کہ دنیا کی بڑی بجروتی طاقیں اسے اپنے سامنے سرنگوں نہیں کرسکتیں ۔ بہی و جھی کہ امام اعظم نے امراو خلفا کے رو بروحی بات کہنے میں کوئی خوف محس نہیں کیا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ کا نام آتا تو اشکبار ہوجاتے، نمازوں میں خثیت اللہی کی و جہ سے رویا کرتے۔

و کیع بن جراح کہتے ہیں:

كأن والله عظيم الامانة وكأن الله تعالى فى قلبة جليلا كبيرا و كأن يوثر رضا ربه تبارك و تعالى على كل شئى ولواخن ته السيوف فى الله تعالى لاحتمل رحمة الله عليه رضى عنه ربه رضا الابرار فلقه كأن منهم.

بخدا آپ بہت دیانت دار تھے اور خدا کی جلالت اور کبریائی آپ کے قلت میں رائخ تھی۔آپ اپنے رب کی خوشنو دی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے اور چاہے تلواروں سے ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے وہ اپنے رب کی رضانہ چھوڑتے۔آپ کارب آپ سے ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے وہ اپنے رب کی رضانہ چھوڑتے۔آپ کارب آپ سے ایران سے ہوتا ہے اور امام اعظم واقعی ایراز میں سے تھے۔
سے ایران کی راضی ہوا جیسے ایراز سے ہوتا ہے اور امام اعظم واقعی ایراز میں سے تھے۔
(ایفا)

یزید بن لیث کہتے ہیں: امام اعظم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔
امام نے نمازعثا میں سورہ زلزال تلاوت کی ، جب نمازختم ہوئی ، تو میں نے دیکھا کہ
امام اعظم متفکر بیٹھے ہیں اور لمبی لمبی سانیس لے رہے ہیں ، میں وہاں سے چلا آیا اور
چراغ جس میں تیل کم ،ی تھاوہیں چھوڑ دیا کہیں ان کا دھیان نہ بیٹے ۔ میں صادق کے
وقت میں مسجد آیا تو دیکھا کہ آپ اپنی ڈاڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور فرمار ہے ہیں:

یامن یجزی بمثقال ذرة خیر خیراویامن یجزی بمثقال ذرة شر اسر شرا اجزا النعمان عندلك من النار وما یقرب منها وادخله فی سعة رحمتك

اے وہ جو ذرہ بھریکی کابدلہ دیتا ہے اور اے وہ جو ذرہ بھر برائی کی سزادیتا ہے اگر نعمان کی جزاتیرے پاس جہنم یااس سے قریب ہے تواسے بچااور اپنی رحمت میں داخل فرما۔

راوی کہتے ہیں جب میں پہنچا تو چراغ ٹمٹمار ہاتھا آپ نے فرمایا کیا چراغ لینے آئے ہو؟ میں نے عرض کی حضور! فجر کی اذان ہو چکی ہے۔آپ نے فرمایا جوتم نے دیکھااسے چھپانا پھرآپ نے عثا کے وضو سے فجر کی نمازادا فرمائی۔ (ایضاص126) ابولا حوص فرماتے ہیں:

لوقیل له انك تموت الی ثلاثة ایام ما كان فیه فضل شیی یقد ان یزید علی عمله الذی كان یعمل و (الخیرات الحسان م 78)

یقد ان یزید علی عمله الذی كان یعمل و الخیرات الحسان م 78)

اگرامام اعظم سے یه كها جاتا كه آپ تین دن میں انتقال كرجائیں گے تو بھی آپ اگرامام اعظم سے یه كها جاتا كه آپ تین دن میں انتقال كرجائیں گے تو بھی آپ این معمول کے اعمال سے کچھ زیادہ نیکی نہیں كرسكتے تھے، کیول كه وہ اس قدر نیکیاں این معمول کے اعمال سے کچھ زیادہ نیکی نہیں كرسكتے تھے، کیول كه وہ اس قدر نیکیاں كرتے تھے كه ان میں اضافه مكن می دہ تھا۔

(ایضا م 127)

ابویجیٰ نیٹا پوری کہتے ہیں: میں نے ساری رات امام ابوطنیفہ کونماز پڑھتے اوراللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھا، میں دیکھتا کہ آپ کے آنسو مصلے پر بارش کے قطرے کی طرح میک رہے ہیں۔

قطرے کی طرح میک رہے ہیں۔

(الخیرات الحمان ص 79)

امام اعظم فرماتے تھے: اگرلوگ اپنے معاملات میں درست رہتے تو میں کسی کو فتویٰ نه دیتا، مجھے اس سے بڑھ کرکوئی خوف نہیں کہ میں اپنے کسی فتویٰ کی وجہ سے کہیں دوزخ میں نہ چلا جاؤل ۔مزیدفرمایا:

مااجترات على الله تعالى منن فقهت

میں جب سے فقیہ ہوا بھی اللہ تعالیٰ پر جرات نہ کی۔ (ایضا)

ایک روز امام اعظم کہیں جارہے تھے، کہ لائمی میں آپ کا پاؤں ایک لڑکے کے باؤں پر آگا۔ اس لڑکے نے کہا، اے شخ اکیاتم قیامت کے روز خدا کے انتقام سے نہیں ڈرتے؟ آپ نے یہ بات سی توغش کھا کر گر پڑے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو مسعر بن کدام نے عرض کیا۔ اس لڑکے کی بات نے آپ کے دل پراتنا عظیم اثر کیا؟ آپ نے فرمایا:

اخاف انه لقر.

کیا عجب کہ اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔ (ایضا) آپ کے دل میں خوف خدا اس قدرتھا کہ ایک مرتبہ کسی شخص سے گفتگو فرمار ہے تھے، کہ اس شخص نے کہا، خدا سے ڈرو ۔ یہ سننا تھا کہ امام اعظم کا چہر وزر دیڑگیا، سر جھکا لیا اور فرمایا خدا تمہیں جزائے خیر د ہے، ہر وقت لوگوں کے لیے اس بات کی ضرورت سے کہ کوئی انہیں خدا کی یاد دلائے ۔

(موانح امام اعظم ص 222)

ایک دن امام نے فحر کی نماز میں بیآیت کریمہ پڑھی:

وَلَا تَحسَبَنَ اللهُ غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ الظلِمُونَ. (ابراہیم:14\_42) (اور ہرگز اللہ کو بے خبر مذجا نا ظالموں کے کام سے)

تو آپ لرز گئے اور کہی طاری ہوگئی۔ آپ کی اس کیفیت کولوگوں نے محوس کرلیا۔
امام اعظم کو جب کوئی ممئلہ در پیش ہوتا تو آپ فرماتے ، پیمشکل میرے کسی گناہ کی و جہ
سے ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے اور وضو کر کے دورکعت نماز ادا کرتے
اور استغفار کرتے تو ممئلہ کل ہوجا تا۔ آپ فرماتے ، مجھے خوشی ہوئی کیوں کہ مجھے امید
ہے کہ رب تعالیٰ میری تو بہ قبول فرمائے گااس بات کی اطلاع حضرت فنیل بن عیاض
کو ہوئی بہت روئے اور فرمایا:

رحم الله ابا حنيفه انما كان ذلك لقلة ذنوبه واما غيره فلا يتنبه لنلك لان ذنوبه قداستغرقته

الله تعالیٰ ابوصنیفہ پررحم فرمائے یہ بھیرت ان کے گنا ہوں کی کمی کی وجہ ہے ہے جب کہ دوسر سے لوگوں کو یہ بیداری حاصل نہیں ہوتی کیوں کہ و و گنا ہوں میں متغرق ہوتے ہیں۔ (الخیرات الحمان 79)

### ز ہدو تقویٰ

امام اعظم کا دامن اخلاق زید و تقوی کے لعل و گہرسے مالامال تھا ، ان کا دل دنیاوی مال و جاہ کی حرص سے پاک تھا۔ دنیاان کے نز دیک پر کاہ سے زیاد ہ حیثیت نہیں رکھتی تھی ۔ انہوں نے بھی جاہ و منصب اور شاہی نذوروفتوح کو آئکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں نے امام اعظم سے زیادہ متقی کسی کونہ دیکھا،تم الیسے شخص کی کیابات کرتے ہوجس کے سامنے کثیر مال پیش کیا گیااوراس نے سر اس مال کو نگاہ اٹھا کردیکھا بھی نہیں، اس پراسے کوڑوں سے مارا گیا مگر اس نے صبر کیااور جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مصائب کو برداشت کیا مگر مال ومتاع قبول نہ کیا، بلکہ دوسروں کی طرح (جاہ و مال دنیا کی) بھی تمنا اور آرزو بھی نہ کی حالاں کہ لوگ ان چیزوں کے لیے سوسو جتن اور حیلے کرتے ہیں، بخدا آپ ان تمام علما کے برعکس تھے جنہیں ہم مال و انعام کے لیے دوڑ تا دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا ان کے طالب ہیں اور دنیا ان سے بھا گئی ہے۔ جب کہ امام اعظم وہ تھے کہ دنیا ان کے ہیچھے آتی تھی اور آس سے دور بھا گئے تھے۔

(الخیرات الحمان ص 8)

ملی بن ابراہیم نے فرمایا:

جالست الكوفيين فلهرار فيههر اورع منه (ايضا) مين كوفه والول كي ساته ريام ولكن مين نے امام اعظم ابو منيفه سے متقى كسى كوند ديھا۔ حن بن صالح كہتے ہيں:

كأن شديد الورع هائبا للحرام تار كاللكثير من الحلال مخاقة الشبهة مارايت فقيها اشدمنه صيانة لنفسه ولعلمه وكأن

جهاده كله الى قبره. (ايضا)

آپ سخت پر ہیز گارتھے ، حرام سے ڈرتے تھے اور شبہ کی وجہ سے کئی علال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے اور شبہ کی وجہ سے کئی علال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کوئی فقیہ ایسا نہ دیکھا جو اپنے نفس اور علم کی حفاظت آپ سے زیادہ کرتا ہووہ آخری عمر تک جہاد کرتے رہے۔

یزید بن ہارون فرماتے ہیں: میں نے ایک ہزار شیوخ سے علم عاصل کیا مگر میں نے ان میں امام ابوطنیفہ سے زیادہ مذہ کئی کومتی پایااور بنا بنی زبان کا حفاظت کرنے والا۔ آپ کو زبان کی حفاظت کا اتنا شدیدا حماس تھا کہ و کیع فرماتے ہیں، آپ نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بچی قیم کھائی تو ایک درہم صدقہ کریں گے۔ چنا نچہ ایک بارقیم کھائی تو ایک درہم صدقہ کریں گے۔ چنا نچہ ایک بارقیم کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا بھرعہد کیا کہ اگر ابقیم کھائی تو ایک دینارصد ق

آپ کے کاروباری شریک حفص کہتے ہیں: میں امام ابوطنیفہ کے ماتھ تیں مال تک رہا ہیں میں نے کھی ند دیکھا کہ آپ نے اس چیز کے خلاف ظاہر کیا ہو جو آپ کے دل میں ہو، جب ا آپ کو کئی چیز کے بارے من شہ پیدا ہوتا تو آپ اپنے دل سے اس کو نکال دیتے تھے، اگر چہال کی فاطرا پناتمام مال ہی کیول نفر ج کرنا پڑے ۔ (ایضا) کئی نے امام اعظم سے عرض کی ، آپ کو دنیا کا مال و اسباب پیش کیا جا تا ہے ، مگر آپ اسے قبول نہیں فرماتے ، طالال کہ آپ ایماندار ہیں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ نے فرمایا:

الله تعالیٰ للعیال وانما قوتی فی الشهر در ههان فما جمعی - (ایفا) یس نے اپنے اہل وعیال کو اللہ کے بیر دکر رکھا ہے وہ ان کا خود کیفل ہے میرا ذاتی خرج دو درہم ماہانہ ہے تو میں اپنی ضرورت سے بڑھ کر کیوں جمع کروں۔ شفیق بن ابراہیم فرماتے ہیں: ہم ایک دن امام اعظم کے پاس متحد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا نک جھت سے ایک سانپ آپ کے سرپر لٹکنا دکھائی دیا۔ سانپ ریکھ کو گئی ، سانپ سانپ کہہ کرسب بھا گے ، مگر امام اعظم نہ تو اپنی جگہ سے اٹھے اور مذہ بی ان کے چہرے پر کئی پریٹانی کے آثار نظر آئے ، ادھر سانپ میدھا امام اعظم کی گو د میں آگر آپ نے ہاتھ سے جھٹک کراسے ایک طرف بھینک دیا مگرخو داپنی جگہ سے منہ کے ، اس دن سے مجھے یقین ہوگیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور پکنتہ اعتماد ہے۔

کیر بن معروف کہتے ہیں: میں نے ایک دن امام اعظم سے عرض کی حضور میں نے آپ جیر بن معروف کہتے ہیں: میں نے ایک دن امام اعظم سے عرض کی حضور میں نے آپ جی غلیب آپ جیرا کوئی دوسرا نہیں دیکھا، آپ کے مخالفین آپ کا گلہ کرتے ہیں، آپ کی غلیبت کرتے ہیں، مگر آپ جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی خوبیال ہی بیان کرتے ہیں۔ میں مگر آپ جب بھی کسی کے عیب تلاش نہیں کیے اور بھی برائی کا بدلہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی کسی کے عیب تلاش نہیں کیے اور بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔

(ایضا ص 213)

امام اعظم کے بے مثال زہدوتقویٰ کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا کہ ایک بارکوفہ میں کچھ بکریاں چوری ہوگئیں تو آپ نے دریافت کیا، بکری زیادہ سے زیادہ کتنے مال زندہ رہتی ہے لوگوں نے بتایامات مال تو آپ نے مات مال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ (کہیں چوری کی بکری کا گوشت جسم میں نہ چلا جائے) بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ (کہیں چوری کی بکری کا گوشت جسم میں نہ چلا جائے) انہی دنوں آپ نے ایک فوجی دیکھا کہ اس نے گوشت اس کا فضلہ کو فہ کی نہر میں بھینک دیا تو آپ نے چھلی کی طبعی عمر کے بارے میں دریافت کیا اور پھرات خیا مال تک مجھلی کھانے سے پر ہیز کیا۔

(الخیرات الحمان ص کھے ہیں ایک مرتبدا مام اعظم کہیں جارہے تھے راستہ میں اتفا قا

آپ کی جوتی میں کچرنجاست لگ گئی، آپ نے نجاست دور کرنے کے لیے جھاڑا تو کچھ خیاست اور کرایک مکان کی دیوار پرلگ گئی۔ آپ پریٹان ہو گئے کہ اگر نجاست یوں ہی چھوڑ دی جائے تواس کی دیوار نرلگ گئی۔ آپ پریٹان ہو گئے کہ اگر نجاست یوں جائے تو دیوار کی مٹی بھی اتر آئے گئی اور اس سے مالک مکان کو نقدمان ہے۔ چنا نچہ آپ نے درواز ، کھٹھٹا یا صاحب خانہ باہر آیا اتفاق سے وہ شخص مجوی تھا اور آپ کا مقروض بھی تھا، وہ یہ بھی کہ آپ قرض واپس لینے آئے ہیں، پریٹان ہو کر عذر پیش کے مقروض بھی تھا، وہ یہ بھی کہ آپ قرض واپس لینے آئے ہیں، پریٹان ہو کر عذر پیش مان کرون، پھر سارا واقعہ بتادیا وہ مجوی آپ کا تقویٰ اور کمال احتیاط دیکھ کر بے صاف کروں، پھر سارا واقعہ بتادیا وہ مجوی آپ کا تقویٰ اور کمال احتیاط دیکھ کر بے ساختہ بولا آپ دیوار بعد میں صاف کی پہلے کمہ پڑھا کرمیرادل صاف کردیں چنا نچہ سان ہوگیا۔

(تقیر کبیرزیرآیت یوم الدین)

## بخنف وفراست

امام اعظم علم و دانش ، سیاست و دانائی ، زید و تقوی ، عبادت و ریاضت کا مجمع البحرین تھے۔ خداد ادعقل و فراست کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت کی کنڑت نے ان کے قلب کو مزکی اور باطن کومصفی کر دیا تھا۔ حقائق ری آئندہ آنے والے حالات کا کشف انہیں اس طرح ہوجاتا، گویا وہ اپنی آئکھوں سے ان کا مثابدہ کر دہے ہیں۔ امام ابوحنیفہ کی ذات بلا شبہ علم و ظاہر و باطن کا سنگم تھی وہ صاحب کشف و کرامت و لی تھے۔ حقائق و دقائق آپ کے آئینہ قلب میں منعکس ہوجاتے تھے۔ کشف و مثابدہ ان کا روحانی وصف تھا۔ متعدد و اقعات شاہد ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے کئی موقع پر اپنی باطنی روحانی وصف تھا۔ متعدد و اقعات شاہد ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے کئی موقع پر اپنی باطنی فراست سے جو بات ارشاد فرمائی ، وہ پوری ہو کر رہی ۔ امام اعظم ایک دن اسپین فراست سے جو بات ارشاد فرمائی ، وہ پوری ہو کر رہی ۔ امام اعظم ایک دن اسپین اصحاب کے علقہ میں بیٹھے تھے، استی میں وہاں سے ایک شخص کا گر دہوا، امام صاحب

نے اسے دیکھ کرفر مایا .کہمیرا خیال ہے کہ بینخص مسافر ہے ، کچھ دیر بعدار شاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ اس شخص کی آستین میں کوئی میٹھی چیز بھی ہے، پھر کچھ دیر بعد فرمایا، کہ میرے خیال میں پیخص معلم الصبیان ہے کسی نے اس اجنبی کے حالات معلوم کیے تو یتہ چلا کہ بیدا جنبی ہے،اس کی آستین میں مشمش ہے، پھر بچوں کامعلم ہے۔حاضرین نے امام صاحب سے دریافت کیا، کہ آپ کوان حالتوں کا علم کیسے ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ وہ گھورگھور کر دائیں بائیں دیکھتا رہااورمسافر جہال بھی جاتا ہے ہی کرتا ہے۔ میں نے اس کی آسین پرمکھیاں دیکھیں توسمجھا ،کہاس کی آسین میں کوئی میٹھی چیز ہے۔ تھی ایسی چیزوں کی طرف دوڑا کرتی ہے اور میں نے اس شخص سے یہ جمی محسوں کیا، کہ صبیان (چھوٹے بچوں) کو بڑی تیزنگا ہول سے دیکھر ہا ہوں، جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا، کہ یہ بچول کا استاذ ہے۔

قاضی ابو یوسف عزیب گھرانے سے علق رکھتے تھے، ان کی والدہ اکثر انہیں امام صاحب کے درس سے اٹھا کر لے جاتیں ، تاکہ کچھ کمائی کریں ، ایک دن امام اعظم نے ان کی والدہ سے فرمایا،تم اسے علم پیکھنے دو، میں دیکھ رہا ہول ،کہ ایک دن یہ روغن پہتد کے فالو د ہ کھائے گا، یہن کرو ہ بڑبڑا تی ہوئی جلی گئیں ۔مدتوں بعدایک دفعہ خلیفہ ہارون رشیر کے دسترخوان پر فالو د ہ رکھا گیا ،خلیفہ نے امام ابو یوسف کی خدمت میں پیش کیا، پوچھا، یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا، فالو د ہ اور روغن بہته، یہ ک کر آپ ہمل پڑے،خلیفہ نے بننے کی وجہ دریافت کی ،تو آپ نے مذکورہ واقعہ بیان کیا۔خلیفہ نے تهما،علم دین و دنیامیں عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہ پر رحمت فرمائے، و ہ ہاطن کی آنکھول سے وہ چیزیں دیکھتے تھے،جوظاہری آنکھوں سےنظر نہیں آتیں ۔ (تاریخ بغدادج4اص245)

ایک مرتبدامام اعظم ابوطنیفہ جامع کوفہ کے طہارت فانہ میں دافل ہوئے، تو دیکھا کہ
ایک جوان وضو کر رہا ہے اور پانی کے قطرات اس کے اعضا سے ٹیک رہے ہیں، تو آپ
نے فرمایا، اے میرے بیٹے! والدین کی نافر مانی سے توبہ کر، اس نے فوراً کہا، میں نے
توبہ کی ۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص کے پانی کے قطرات دیکھے تو فرمایا، اے بھائی!
زناسے توبہ کراس نے کہا میں نے توبہ کی ۔ اسی طرح ایک اور شخص کے وضو کا منتعمل پانی
دیکھا، تو فرمایا، شراب نوشی اور گانے بجانے سے توبہ کر، اس شخص نے توبہ کی ۔

(فاوی رضویہ ح ص 26)

امام اعظم سے علمائے مدینہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا:
ان افلح منهم احد فلا شقر الازرق یعنی مالك بن انس اللہ بن اگران میں سے كوئى فلاح ياب ہے، تو گورے چئے دنگ والے یعنی مالك بن اس ہیں۔

ال واقعر ولقل كرنے كے بعد صاحب الخيرات الحان رقم طرازيں: لقد بروصدق فى فراسته لان مالكا بلغ من العلم والفلاح مالم يلحقه احد من اهل الهدينه فى عصرى.

امام اعظم نے تھیک کہا اور سیج فرمایا، اس لیے کہ امام ما لک علم وفضل میں اس مرتبہ پر پہنچے کہ مدینہ شریف میں کوئی عالم ان کاہم پلہ نہ ہوں کا۔

(الخيرات الحسان ص 91)

ابوجعفر بن منصور نے جب امام صاحب ، شریک ، سفیان توری اور مسعر بن کدام کو در بار میں طلب کیا اور لوگ چلنے لگے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے قبل از وقت ہی در بار میں بیش آنے والے واقعات اور چارول کے طرزعمل کے بارے میں بتا دیا تھا،

امام صاحب نے فرمایا تھا، میں تم لوگوں کے بارے میں اندازے سے ایک بات کہنا ہوں، میں تو کئی حیلے سے بی جاؤں گا اور سفیان راسۃ سے بھاگ جائیں گے معربن مجنون بن جائیں گے اور شریک قاضی بنائے جائیں گے۔ چنا نچر سفیان اشاے راہ قضا کے حاجت کے لیے موقع نکال کر بھاگ کھڑے ہوئے ،معر در بار میں پہنچ تو پاگلوں جیسی حرکت کرنے گئے، در بارسے نکال دیے گئے، امام صاحب نے کہا، میں خواز کا بیٹا ہوں، کوفہ والے میری امارت نہیں مائیں گے، باقی رہے شریک تو انہوں نے کوفہ کی قضا کا عہدہ قبول کرلیا، اس طرح امام صاحب کا قول سے ثابت ہوا۔ فضا کا عہدہ قبول کرلیا، اس طرح امام صاحب کا قول سے ثابت ہوا۔ (الخیرات الحسان ص 91)

### والدين سيحسن سلوك

امام اعظم کے والدگرامی آپ کے پیچن ہی میں وفات پانٹے تھے جب کہ آپ کی والدہ ایک مدت تک زندہ رہیں۔ آپ اپنی والدہ سے بے حدمجت کرتے اوران کی خوب خدمت کرتے۔ آپ کی والدہ شکی مزاج تھیں اور عام عورتوں کی طرح انہیں بھی واعظوں اور قصد گویوں سے عقیدت تھی ۔ کو فد کے مشہور واعظ عمر و بن ذرااور قاضی ذرعہ برانہیں زیادہ اعتمادتھا، اس لیے کوئی مئلہ پوچھنا ہوتا توامام اعظم کو حکم دیتیں ، کہ عمر و بن ذرسے پوچھآؤ۔ آپ اپنی والدہ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے ان کے پاس جاتے۔ بن ذرسے پوچھآؤ۔ آپ اپنی والدہ کے ارشاد کی تعمیل کے لیے ان کے پاس جاتے۔ وہ بے چارے سرا پاعذر بن کرع فس کرتے ، حضور! آپ کے سامنے میں کیسے زبان کھول سکتا ہوں۔ اکثر ایما ہوتا کہ عمر وکوجس مئلہ کا جواب معلوم نہ ہوتا توامام اعظم سے درخواست کرتے ، آپ مجھے کو جواب بتاد بیجئے تا کہ میں اسی کو آپ کے سامنے دہرا دوں آپ جواب بتاتے وہ اسے آپ کے رو برو دہراد سے اور پھروہ ی جواب امام دوں آپ جواب بتاتے وہ اسے آپ کے رو برو دہراد سے اور پھروہ ی جواب امام اعظم اپنی والدہ کو آگر کر بتاد سے تے۔

آپ کی والدہ بھی بھی اصرار کرتیں ،کہ میں خو دیل کر پوچھوں گی ، چنانچہو و خجرپر سوار ہو تیں اور امام اعظم پیدل ساتھ جاتے حالال کہ آپ کا گھروہاں سے بھی میل دور · تھا، وہ خودمئلہ پوچھتیں اور اسپنے کانول سے جواب سیتیں، تب اطینان ہوتا۔ امام ابو یوست کا بیان ہے،ایک دن میں نے دیکھا کہ امام اعظم اپنی والدہ کو خچر پر بٹھائے عمر و بن زرکے پاس لے جارہے تھے، تا کہ آپ سے کسی مئلہ پرگفتگو کرمکیں، آپ اپنی والدہ کی خواہش پر لے جارہے تھے وریزاپ وکومعلوم تھا کہ عمرو بن زر کا کیا مقام ہے۔ یہ سب اینی والدہ کی خواہش کے احترام کے پیش نظرتھا۔ (منا قب کلموفق ص 293) ایک بار آپ کی والدہ نے آپ سے فتوی پوچھا، آپ نے فتوی تحریر فرمادیا، وو بولیں ، میں تو و ہی فتویٰ قبول کروں گئی ، جو زرعہ ھیں گے ۔ چنانچیہ آپ اپنی والدہ کی دل جوئی کے لیے زرعہ کے پاس گئے اور فرمایا،میری والدہ آپ سے فتویٰ پوچھتی بیں ، انہول نے کہا، آپ مجھ سے بڑے فقیہ بیں ۔ آپ فتویٰ دیجے! آپ نے فرمایا، میں نے یہ فوی دیا ہے، لیکن وہ آپ سے تصدیل جا ہتی ہیں، تو زرعہ نے تحریر دیکھ کرکہا، فتوی و ہی تیج ہے، جوامام ابوصنیفہ نے دیا تھا، تب و مطمئن ہوئی۔ (ایضا) والی کوفہ پزید بن عمرو بن ہیرہ فزاری نے امام صاحب کے سامنے عہدہ قضا پیش کیا ،مگرآپ نے انکار کردیا، اس پر ابن ہیرہ برہم ہوااور آبک مودس کوڑے کی سزادی، آپ کہتے تھے،اس سزاسے اتنی تکلیف نہ ہوئی جتنی کہ اس مادیثہ پرمیری والدہ کے رنج وغم سے ہوئی ۔والدہ نے کہا کہ نعمان جس علم کی وجہ سے تم کو یہ دن دیکھنا پڑا،اس سے ترک تعلق کرلو، میں نے کہا کہ اگر میں اس علم سے دنیا حاصل کرنا چاہتا. تو بہت زیادہ طاصل کرلیتا، میں نے یہ علم صرف اللہ کی رضا جوئی اور اپنی نجات کے لیے حاصل (اخبارا بي حنيفه واصحابه ص 53)

آپ فرماتے تھے:اپیے والدین کےایصال ثواب کے لیے ہرجمعہ کے دن ہیں ہزار درہم خیرات کرتا ہول اور اس بات کی میں نے نذرمانی ہے ، دس درہم والد اور دل درہم والدہ کے لیے خیرات کرتا ہول ۔ان مقررہ درہمول کے علاوہ آپ اسپنے والدین کے لیے فقراومہا کین میں اور بھی چیزیں صدقہ کیا کرتے تھے۔ (ایضا)

## برط وسيول سيحسن سلوك

امام اعظم ابو حنیفدا تناع رسول کے جذبات سے سر ثار تھے جنانچہ اتھول نے پڑوسیوں کے حقوق اوران کی مراعات کا پوری عمر لحاظ کیا اور پیسب کچھاس ارشاد

من سران يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه اذاحدت وليود امأنته اذاتمن وليحسن جوار من حاورك (البيهقى فى شعب الإيمان)

جسے یہ پہند ہوکہ اللہ اور اس کے رمول سے مجست رکھے یا اللہ و رمول اس سے مجست کریں تواسے چاہیے کہ سے بولے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تواسے ادا کرے اور پڑوئیول کے ماتھ اچھاسلوک کرے ۔

مید ناامام اعظم کے پڑوں میں ایک موچی رہتا تھا جو دن میں محنت و مز دوری کرتا اور نثام کو بازار سے گوشت اور شراب لے کر آتا۔ گوشت بھون کر کھا تا اور شراب بیتا، جب شراب کے نشے میں دھت ہوتا تو خوب غل مجا تااور بلندآوا زے يبشعر پڙھتار ہتا\_

> اضاعوني واي فتي اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر

لوگول نے مجھ کو ضائع کر دیا اور کتنے بڑے با کمال نوجوان کو کھو دیا جولڑائی اور صف بندی کے دن کام آتا۔

امام صاحب روز ابندال کی آواز بنا کرتے اور خود تمام رات عبادت میں منتخول رہتے ۔ایک رات آپ نے اس کی آواز سنی تو مبح لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ اسے کل رات سیا ہیوں نے پہولیا ہے اور وہ قید میں ہے ۔ امام صاحب نماز فجرکے بعد گورز کے پاس بہنچے۔گورز نے بڑے ادب سے عن کی مضور آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا،میرے بڑوی کوئل رات آپ کے سپاہیول نے پکولیا،اسے چھوڑ دیجیے۔گورز نے حکم دیا، وہ قیدی اوراس کے ماتھ کے تمام قیدی چور د سئیے جائیں، پھر قیدیوں سے کہا،تم سب کو امام ابوطنیفہ کی و جہ سے رہائی مل َ رہی ہے۔امام اعظم نے اسینے پڑوی نوجوان سے فرمایا، ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا؟ آپ کا اثارہ اس کے شعر کی طرف تھا۔ اس نے عرض کیا، نہیں بلکہ آپ نے میری حفاظت فرمائی اورمیری سفارش کی ،الله تعالیٰ آپ کو جزاد ہے، آپ نے ہمایہ کے ق كى رعايت فرمانى بھراس نے تو بەكرلى اورنيك بن گيا۔ (تبيين الصحيفہ ، ص 39) امام اعظم اسینے پڑوئیوں سے من سلوک اور رواد اری میں بے مثل تھے۔آپ کی ہمیشہ پیخواہش رہتی تھی کہ سب لوگوں کو نفع پہنیا ئیں۔

## اساتذه كاادب

امام اعظم کا ارثاد ہے: جب سے میرے ابتاذ حماد کا وصال ہوا ہے، میں ہر نماز کے بعدان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں نیز فرماتے:

مامىدت رجلي نحوداراستاذي حماد جلالاله و كان من

بین دار کاوداری سبع سکك نافب ج 2 ص 7)

میں نے بھی ان کے گھر کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے حالال کہ میرے اور ان کے گھرکے درمیان سات گلیال ہیں۔

ایک روایت میں ہے، کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے امتاذ حماد اور اپنے والدکے لیے استغفار کرتا ہول، بلکہ میں اسپنے ہراتاذ کے لیے استغفار کرتا ہول، جس نے مجھے ایک نفظ بھی پڑھایا۔ای طرح اپنے ہر شاگر دیے لیے بھی استغفار کرتا ہول۔ (مناقب للموفق 295)

علامہ موفق فرماتے میں: امام اعظم جب کسی کے لیے دعا کرتے ،تو حضرت حماد کا نام سب سے پہلے لیتے، آپ فرمایا کرتے تھے والدین بیچے کو جنم دیتے ہیں، مگر امتاذ اسے علم وضل کے خزانے دیتا ہے۔ (ايضا 296)

یہ آپ کے من تربیت کا نتیجہ تھا، کہ امام ابو یوسف فرماتے تھے، بیں اسپنے والدین ہ سے پہلے اسپینے امتاذ امام ابو صنیفہ کے لیے ہرنماز کے بعد استعفار کرناو اجب جانتا ہول کیول کہ حضرت امام اعظم فرمایا کرتے تھے ، کہ میں ایسے والدین کے ساتھ اسپیے استاذ کے لیے بلاناغداستغفار کرتا ہول۔ •

امام اعظم ابوطنیفہ کے اساتذہ اور شیوخ کی تعداد جار ہزار بیان کی جاتی ہے۔آپ ا پنے اما تذہ کرام کامجت وعقیدت سے ذکر فرماتے اور اکثر کی خدمت میں ہدیے اور تخائف جیجتے۔ آپ کے اساتذہ اور شیوخ بھی آپ سے بہت محبت فرماتے۔ آپ کو اہل بیت اطہار سے خاص محبت تھی ۔ آپ نے امام محد با قر سے بھی اکتباب فیض کیا۔ ایک باران کی خدمت میں حاضر ہوئے توامام باقر نے فرمایا، ہم سے کچھ پوچھیے آپ نے چند موالات دریافت کیے اور پھراجازت لے کروہاں سے رخصت ہوئے توامام

باقرنے حاضرین سے فرمایا ابوحنیفہ کے 'پاس ظاہری علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے پاس باطنی علوم کے ذخائر ہیں۔ (ایضا)

امام ابن عبدالبر لکھتے ہیں ،کہ ایک مرتبہ جب امام ابوحنیفہ امام باقر سے کمی گفتگو کرکے رخصت ہوئے توامام باقر نے فرمایاان کاطریقہ اور انداز کتنا اچھا ہے اور ان کی فقہ کتنی زیادہ ہے۔ (روائح بے بہائے امام، اعظم ص 195)

جامع مكارم اخلاق

خلیفہ ہارون رشد نے قاضی ابو یوسف سے امام اعظم کے فضائل ، اخلاق اور عالمانہ عظمت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے مختصر مگر جامع الفاظ میں امام اعظم کی ہمہ جہت عبقری شخصیت کا تعارف ان الفاظ میں پیش کیا۔

ياامير المومنين ان الله عزوجل يقول مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد كان علمى به رحمه الله كان شدين الله بما لا هارم الله تعالى ان توقى شدين الورع لا ينطق في دين الله بما لا يعلم يحب ان يطاع الله تعالى و لا يعفى هجانها لاهل الدنيا في زمانهم لا ينافس في عزهاطويل الصبت دائم الفكر على علم واسع لم يكن مهذار اولا ثر ثار اان سئل عن مسالة وكان عنده فيها علم نطق به واصاب فيها وان كان غير ذلك قاس على الحق واتبعه صائنا لنفسه ودينه بنولا للعمل والمال مستغنيا بنفسه عن جميع الناس لا يميل الى طمع بعيدا عن الغيبة ولا ين كراحدا الابخير (الخرات الحمان 110)

اے امیرالمونین!اللہ تعالیٰ فرما تاہے" بندہ ہمیں نکالیّا اپنی زبان سے کوئی بات کہ

اس کے پاس ایک گہبان تیار ہوتا ہے" جہاں تک میراعلم ہے، الوطنیفہ مرمات الہمیہ سے نیجنے کی بہت کو شش کرتے تھے، ان کا ورع بہت تھا، اس بات سے کہ دین میں کوئی ایسی بات کہ جس کا ان کو علم مذہو، ان کی خواہش رہتی تھی ، کہ اللہ تعالیٰ کی میں کوئی ایسی بات کہ اور کوئی بھی اسکی نافر مانی مذکر ہے، وہ اپنے زمانے کے کنیاد اروں سے فیجتے تھے، دنیوی جاہ وعرت میں ان سے مقابلہ نہیں کرتے تھے، ان کا زیادہ وقت فاموش رہنے میں گزرتا تھا، ہمیشہ فکرعلم میں رہا کرتے تھے، علم میں فراخی تھی باتیں بنانے والے نہیں تھے، اگران سے مملہ پوچھا جا تا اور ان کو اس سلطے میں علم ہوتا وہ اس کو بیان کرد سے اور اس میں درنگی تک پہنچتے اور اگراس سلطہ میں کچھ نہیں بنا ہے توصیح کوری طریقہ پر قیاس کرتے تھے اپنے نفس کی اور دین کی حفاظت نہیں بنا ہے توصیح کوری طریقہ پر قیاس کرتے تھے اپنے نفس کی اور دین کی حفاظت کرتے تھے، خوب عمل کرنے والے فیاض تھے، ان کانفس تمام لوگوں سے بے نیاز تھا، غیبت کرنے سے بہت دور رہتے، اگر کسی کا ذکر کرتے تو بحلائی سے کرتے و بحل نی سے کرتے و بھائی سے کرتے و

یہن کر ہارون رشد نے کہا ، بی اخلاق صالحین (نیکوں کے ہیں۔ معافی موصلی امام صاحب کے فضائل و مناقب میں دس ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں ، جوشاذ و نادرکسی انسان میں بکجا پائی جاتی ہیں :

كان فيه عشر خصال ماكانت واحدة منها في انسان الاصار رئيسا في وقته وساد قبيلته الورع والصدق والعفة ومدارة الناس والمودة الصادقة والاقبال على ماينفع و طول الصبت والاصابة بالقول ومعونة اللهفان ولوعدوا.

امام صاحب کے اندر دیں باتیں ایسی تھیں ،کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی کے

اندر ہوتو و و اپنے وقت کارئیس اور اپنے قبیلے کا سر دار ہو ، و و دی باتیں یہ ہیں۔
(1) پر ہیز گاری (2) سی بولنا(3) پا کدامنی (4) لوگول کی خاطر مدارات (5) ہی جی محبت رکھنا(6) اپنے نفع کی باتول پر متوجہ ہونا(7) زیاد و تر خاموش رہنا(8) ٹھیک بات کہنا(9) ماجزول کی مدد کرنا(10) اگر چہو و عاجز وشمن ہی کیول مذہو۔
بات کہنا(9) ماجزول کی مدد کرنا(10) اگر چہو و عاجز وشمن ہی کیول مذہو۔

ملامه ابن خلكان لكھتے ہيں:

كأن عالما عاملا زاهدا ورعا كثير الخشوع دائم التضرع الى الله تعالى ـ

حضرت ابوحنیفہ عالم باعمل ، زاہد ، پر ہیز گار متقی ،خوف الہی سے بہت رو نے والے اوراللّٰہ کی بارگاہ میں ہمیشہ آہ وزاری کرنے والے تھے۔

(وفيات الاعيان ج3 ص202)

ابوز ہر ومصری امام اعظم کے اخلاق وکر دار کاذکران الفاظ میں کرتے ہیں:

اتصف ابو حنيفه بصفات تجعله في النروة العلياء بين العلماء فقد اتصف بصفات العالم الحق الثبت الثقة البعيد المدى في تفكيرة المتطلع الى الحقائق الحاضر البديهة الذي تسارع اليه الافكار وقد كان رضى الله تعالى عنه ضابطا لنفسه مستوليا على مشاعرة لا تعبده الكالمات العارضة ولا تعبدة عن الحق العبارات النابية (الونين 22\_53)

 تھے۔ آپ منبطنس پر قادر تھے اورا ہینے جذبات واحباسات پر انہیں کنٹرول تھا، نہ لکش عبارت آپ پر اڑانداز ہوتی ، نہ شیریں کلامی آپ کو جاد متقیم سے منحرف کر سکتی۔ دکش عبارت آپ پر اڑانداز ہوتی ، نہ شیریں کلامی آپ کو جاد و سیمنے منے من کر سکتی۔

## حق گونی

امام اعظم ابوصنیفہ کے کردار کا ایک اہم باب ان کی تق گوئی و بے بائی ہے، وہ حق وصد اقت کی ڈگر پر ہمیشہ استقامت وعوبیت کے ساتھ چلتے رہے، اس سلسلے میں وقت کی بڑی سے بڑی طاغوتی قوتوں کے سامنے ان کی زبان حق بولنے سے بھی فاموش نہ رہی، جب کہ یہ تلخ سے بھی فاموش نہ رہی، جب کہ یہ تلخ سے بیال سلطان جا بر کے خلاف ہو تیں اور ان کا بیان کرنا اپنی گردن تہہ تیخ لانے کے متر ادف تھا۔ آپ نے سرکار دو عالم کا ٹیائی کے اس قول پر "افضل الجھاد کلمیة حق عند سلطان جائر" پرنازک سے نازک عالات میں عمل کیا اور پوری جرات کے ساتھ" افضل الجھاد" کا فریضہ انجام دیا۔

امام اعظم کا موقف یہ تھا، کہ خلافت اٹل الرائے کے اجتماع سے منعقد ہوتی ہے،
پہلے اقتدار پر قبضہ کرلینا پھر بہزور و جبر خلافت کی بیعت لینا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے
اپنے اس موقف کا اعلان ایسے موقع پر کیا، جب حق بولنا اپنا سرقلم کراد سینے کے
متر ادف تھا، لیکن ایسے نازک موقع پر بھی امام کی زبان خاموش نہیں رہی اور بلالیت
ولعل حقیقت خلیفہ کے سامنے بیان کر دی اور جان عزیز کی ذرہ برابر پروانہ کی۔

ا بوجعفر منصور کے حاجب رہیج بن یونس کا بیان ہے کہ منصور نے امام ما لک ، ابن ا بی ذئب اورامام ابوعنیفہ کو بلایا اوران سے کہا:

كيف ترون هذا الامر الذي حولني الله تعالى فيه من امر هنه الامة لعل انألناك اهل؟ یہ حکومت جو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں مجھے عطاری ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟

امام ما لك نے كہا:

لولعد تكن اهلاماولاك الله تعالى الرآپ اس كے اہل منہوتے تو يہ امر خلافت الله آپ كے بير دينه كرتا۔ ابن ابى ذئب نے كہا:

دنیا کی بادشاہ اللہ جھے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہ ای کو دیتا ہے، جواس کا طالب ہواور جے اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق آپ سے قریب ہوگی، اگر آپ اس کی اطاعت کریں، ورنہ اس کی نافر مانی کی صورت میں و و آپ سے دور رہے گی، حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل تقویٰ کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے اور جو شخص خود اس پر قبضہ کرلے اس کے لیے کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ آپ اور آپ کے مدد گار توفیق سے خارج اور حق سے منحرف ہیں۔ اب اگر آپ اللہ سے سامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں، توبیہ چیز آپ کو نصیب ہوگی ورنہ آپ خود ہیں۔ یا کیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں، توبیہ چیز آپ کو نصیب ہوگی ورنہ آپ خود ہیں۔

امام ابوطنیفہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن ابی ذئب یہ باتیں کہہ رہے تھے، میں نے اورامام مالک نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ ثایدا بھی ان کی گردن اڑا دی جائے گی اور ان کا خون ہمارے کپڑول پر پڑے گا۔ اس کے بعد منصور امام ابوطنیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا آپ کیا کہتے ہیں ، انہول نے جواب دیا:

المسترشل للدينه يكون بعيدا الغضب ان انت نصحت نفسك علمت انك لم تردالله باجتماعنا فانما اردت ان تعلم

العامة انانقول فيك ما تهوالا هخافة عنك ولقد وليت الخلافة وما اجتماع المجتمع عليك اثنان من اهل الفتوى والخلافة تكون اجتماع المومنين و مشور تهم وهذا ابوبكر الصديق رضى الله تعالى عنه المكم ستة اشهر حتى جاء لابيعة اهل اليمن -

اپنے دین کی خاطر راو راست تلاش کرنے والاغصے سے دور رہتا ہے۔ اگر آپ اپنے خیمیر کو ٹولیس تو آپ کو خود معلوم ہوجائے گا کہ آپ نے ہم لوگوں کو اللہ کی خاطر نہیں بلایا ہے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈرسے آپ کی منتا کے مطابق بات کہیں اور وہ عوام کے علم میں آجائے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ بنے ہیں، کہ آپ کی خلافت پر اہل فتویٰ لوگوں میں سے دو آدمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا حالال کہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اور مشورے سے قائم ہوتی ہے دیکھیے ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ مہینے تک فیصلہ کرنے سے رکے رہے، جب تک اہل یمن کی بیعت نہ آگئی۔

یہ باتیں کہہ کے بینوں حضرات اُٹھ گئے، ان کے جانے کے بعد منصور نے رہی کو تین تو رہے درہموں کے دے کران تینوں اصحاب کے پاس بھیجا اوراس کو ہدایت کی کہا گر مالک لے لیس ، تو ان کو دے دینا ، لین اگر ابوطنیفہ لے لیس اور ابن الی ذئب لیس تو ان کا سراتارلانا ، امام مالک نے عطیہ لے لیا ، جب رہیج ابن ذئب کے پاس بہنچا تو انہوں نے کہا:

ماارضی بهذا الهال له کیف ارضالالنفسی -میں اس مال کوخو دمنصور کے لیے بھی حلال نہیں مجھتا اسپنے لیے کیسے حلال مجھول -ابوحذیفہ نے کہا:

والله لوضرب عنقى على ان امس منه درهما مافعلت:

خواہ میری گردن ہی کیول مذمار دی جائے میں اس مال کو ہاتھ مذلگاؤں گامنصور نے یہ رو د ادین کرکہا:

جهناه الصيانة احقنو ادمائهم

اس بے نیازی نے ان دونوں کاخون بچادیا۔ (کردری ج2ص16–16)

ظالدا بن النصرانیہ کے ظالمانہ عہد کا ایک واقعہ جو امام صاحب کی غیرت دینی اور
معروف ومنکر کے فرض کی ادائیگی کے سلطے میں بیان کیا جا تا ہے ، جس کے راوی ابو
الملح بیں کہتے ہیں میں جمعہ کے دن نو وارد کی چیٹیت سے مبحد کو فہ میں داخل ہوا، دیکھا
کہ والی کو فہ خالدا بن النصرانیہ منبر پربیٹھا ہوا ہے اور تمام لوگ خاموش ہیں، اچا نک
ایک آدمی کھڑا ہواور کہا:

الصلوة الصلوة خرج الوقت ودخل وقت آخر

نماز جمعہ کاوقت ختم ہوگیا اور عہر کاوقت داخل ہوگیا۔ فوراً اس شخص کو گرفتار کرلیا گیا۔ ابوا ملح کہتے ہیں میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کسی نے کہایہ نعمان ابوصنیفہ ہیں۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ابوطنیفہ ہاتھ میں کئریاں لیے ہوئے تھے اور انہیں منبر کی طرف بھینکتے ہوئے بلندآوازسے پکاررہے تھے" الصلوۃ" یعنی نماز نماز خالد نے نماز پڑھی پھر حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کرلولوگوں نے آپ کو پکڑ لیااور خالد کے سامنے عاضر کیا خالد نے پوچھا اس حرکت پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا:

ان الصلوٰة لاتنتظر احدا قال في كتاب الله تعالى وانت احق من اتبعه اضاعو الصلوٰة واتبعو الشهوات.

نمازسی کا انتظار نہیں کرتی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور تم زیادہ متحق ہوکہ قرآن کی پیروی کرو (اللہ کا فرمان ہے) انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کردیں اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گئے، امام صاحب کے اس طرز عمل پر فالد کو یہ گمان گزرا کہ ایما تو نہیں کہ یہ شخص امویوں کے فلاف اٹھنے والی تحریک کا نما ئندہ ہے اس لیے سوال کیا بچ بتاوکہ کیا نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز تمہارے پیش نظر نتھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کو کی مقصد مذتھا، فالد نے یہ من کر انہیں چھوڑ دیا۔ (موفق ج اص 174)

## ائمه وعلما ہے کیار کے اقوال

امام الائمہ حضرت امام اعظم الوحنیفہ کی بلند قامت علمی ، دینی اور روحانی شخصیت اور کارنامول کے بارے میں دنیا ہے اسلام کی مقتدر جمتیوں نے ہر دور میں اسپنے گداں قدر تاثرات پیش کیے ہیں ، آپ کی عظیم المرتبت ذات و صفات کو خراج تحیین پیش کیا ہے۔ ذیل میں ہم وقت کے جلیل القدرائم فن اور متحبر علماء کے اعترافات درج کی سعادت حاصل کر ہے ہیں۔

#### عبدالله بن داؤد:

لایتکلید فی ابی حنیفة الااحد رجلین اما حاسد لعلمه واما جاهل بالعلیم لایعرف قدر حملته (اخبار ابومنیفدوامحابی 54) ابومنیفه پرردوقد ح کرنے والا یا توان کے علم سے حمد کرنے والا ہے یا علم کے مرتبہ سے وائل ہے اور علم کے عاملوں کی قدرسے بے خبر ہے۔ مفیان: ابو حنیفة فی العلم محسود: (ایضا) علم میں ابومنیفہ سے لوگ حمد کرتے ہیں۔

سفيان ورى: قال ثابت الزاهد كان الثورى اذاسئل عن مسالة دقيقة يقول ماكان احد يحسن ان يتكلم في هذا الامر الارجل قد حسدناه ثم يسال اصاب ابى حنيفه رضى الله عنه ما يقول صاحبكم في حفظ الجواب ثم يفتى به (ايضا)

ثابت زاہد نے کہا، جب توری سے کوئی دقیق مئلہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے تھے، ایسے ممائل میں صحیح طور پر بولنے والا صرف ایک شخص تھا، جس سے ہم نے حمد کیااور پھروہ عنیفہ کے اصحاب سے پوچھتے تھے، کہ اس مئلہ میں تمہارے ابتاذ کیا کہتے تھے اور آپ کے اصحاب سے پوچھتے تھے، کہ اس مئلہ میں تمہارے ابتاذ کیا کہتے تھے اور آپ کے اصحاب کے جواب کو یادر کھتے تھے اور اس پرفتویٰ دیتے تھے۔

ممعر: مااحد بالكوفة الارجلين اباحنيفه لفقهه والحسن بن صالح لزهده (ايضا)

مسعر کہتے ہیں ، کو فہ میں دوآدمیوں سے جھے کو رشک ہوتا ہے ، فقہ کی و جہ سے ابوطنیفہ سے اور زید کی و جہ سے حن بن صالح ہے۔

یکی بن معین: ۔ یکی بن معین سے اگر ابوطنیفہ پرطعن کرنے والے کا ذکر کیا جاتا تھا، وہ یہ دوشعر پڑھتے تھے۔ (ایضاص55)

حسلواالفتیٰ اذالہ ینالواسعیه فالقوم اضدادله وخصوم کضرائر الحسناء قلن لوجهها حسد اوبغضاانه لدمیم جب اس جوان کے مرتبہ کو نہ پاسکے، تواس سے حمد کرنے لگے اور ساری قرم اس کی مخالف اور دشمن ہے۔ جس طرح حینہ کے چرے کو دیکھ کراس کی توکیس حمداور عداوت کی بنا پر کہتی ہیں کہ یہ بدصورت ہے۔

ابن مبارك: الرجال في الاسم سواء حتى يقع البحن في الانام والبلوى ولقد ابتلى ابوحنيفه بالضرب على راسه بالسياط في السجن حتى يدفع اليه من الحكم مايرى هما يتنافس عليه ويتصنع له في دالله فصبر على الذل والضرب والسجن لطلب السلامة في دينه.

نام میں بوگ برابر بیں ،البنۃ جب کوئی آفت لوگوں میں پڑتی ہے اور کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، تو پہتہ چلتا ہے) ابوطنیفہ پرآفت پڑی، آپ کے سر پرقید خانے میں کوڑے مارے گئے تا کہ آپ کو حکم کاوہ پروانہ دے دیا جائے جس کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششش کرتے ہیں، تعریف اللہ کے لیے ہے، کہ آپ نے اس ذلت پر، مار پر، قید ہونے پر صبر کیا اور آپ ایپ دین کی سلامتی کے طالب رہے۔

زائده: رایت تحت راس سفیان کتاباینظر فیه فاستاذنته فی النظر فیه فالفافاه و کتاب الرهن لابی حنیفة فقلت له تنظر فی کتبه فقال و ددت انها کلها عندی هجتمعة انظر فیها مابقی فی شرح العلم غایة ولکنا ماننصفه (ایفا65)

میں نے سفیان کے سر ہنے ایک تناب رکھی دیکھی جس کو وہ دیکھا کرتے تھے،
میں نے ان سے اس کتاب کے دیکھنے کی اجازت طلب کی ، انہوں نے وہ کتاب مجھ کو
دی ، وہ کتاب ابو صنیفہ کی کتاب الرہن تھی ، میں نے ان سے کہا کیا تم ان کی کتابیں
دی جو ، انہوں نے کہا ، میری خواہش ہے کہ ان کی سب کتابیں میرے پاس جمع
ہوں ، علم کے بیان کرنے میں ان سے کوئی بات رہی نہیں ، لیکن ہم ان کے ساتھ

انصاف نہیں کرتے ہیں ۔

مماد بن زيد: اردت الحج فاتيت ايوب اودعه فقال بلغنى ان الرجل الصالح فقيه اهل الكوفة ابوحنيفة يحج فان لقيت فاقراهمنى السلام قال ابو سليمان وسمعت حماد بن زيد يقول انى لاحب ابا حنيفة من اجل حبه لايوب

میں نے جج کاارادہ کیااور میں ایوب کے پاس آیا کہ ان سے دخصت چاہوں۔ انہوں نے جھے سے فرمایا، کہ نیک مرد، اہل کو فہ کے فقید ابوطنیفہ جج کررہے ہیں، اگران سے تمہاری ملاقات ہوجائے میر ااسلام ان سے کہد دو، ابوسیمان نے بیان کیا، کہ میں نے تماد بن زید کو کہتے تنا، میں ابوطنیفہ سے مجت رکھتا ہول، کیول کہ ان سے ایوب کو مجت ہے۔ نصر بن علی: ہم شعبہ کے یاس تھے، ان سے کہا گیا:

مات ابو حنيفة فقال بعدما استرجمع لقد طفى عن اهل الكوفة ضوء نور العلم امانهم لايرون مثله ابدا. (ايناص 72) ابومنيفه كى وفات موكى، انهول نے انالله وانا اليه راجعون پڑھ كركها، اہل كوفه سے علم كوركى روشى بحكى، جان الوكماب اہل كوفه ان كامثل بحى ندريكيس كے الى ابنى كان الاعمش اذاسئل عن مسئلة قال عليكم بتلك الحلقة يعنى حلقة ابى حنيفة والى الحال الحلقة يعنى حلقة ابى حنيفة

میرے والدنے کہا جب اعمش سے کوئی مئلہ پوچھا جاتا تھا، وہ کہتے تھے،تم اس حلقہ میں جاؤیعنی ابوحنیفہ کے صلقہ میں ۔

ابن عينيه: اتيت سعيد بن ابى عروبة فقال لى يا ابا محمد مارايت مثل هدايا تاتينا من بلدك من ابى خنيفة وددت أن الله

اخرج العلم معه الى قلوب المومنين فلقد فتح الله لهذا الرجل فى الفقه شيئا كانه خلق له .
(ص75)

ابن عینیہ نے کہا میں سعید بن ابی عروبہ کے پاس گیا، انہوں نے جھے سے کہا، اے ابوجہ میں نے ان ہدایا کامثل نہیں دیکھا جو تہارے شہر سے ابوطنیفہ کے پاس ہمارے پاس آتے ہیں، میں مجھتا ہول، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم مخزون کو قلوب مونین پر کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی (ابوطنیفہ) پر فقہ کے اسرار کھول دیے ہیں، گویا کہ ان کی تخلیق اس کام کے لیے ہوئی تھی۔

ابن مبارك: ذكر ابو حنيفة بين يدى دائود الطائى فقال ذلك نجم يهتدى به السارى وعلم تقلبه قلوب البومنين فكل علم ليس من عليه فهو بلاء على حامله معه والله علم بالحلال و الحرام والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب الجبار مع ورعمستكين و خدمة دائمة والنجاة من عذاب المنابع المنابع و النجاة من عذاب المنابع و النجاة من عذاب المنابع و النجاة من عذاب المنابع و المنابع و النجاة من عذاب المنابع و النجاة من عذاب المنابع و المنابع و النجاة من عذاب المنابع و المنابع

ابن مبارک نے بیان کیا، کہ حضرت داؤ د طائی کے پاس امام ابوحنیفہ کا ذکر آیا،
آپ نے فرمایا، آپ وہ ستارہ بیں، جس سے سفر کرنے والے ہدایت پاتے بیں اور آپ
وہ علم بیں، جس کومومنوں کے دل لیتے بیں، ہروہ علم جوان کے علم میں نہیں ہے وہ
اس علم والے کے لیے آفت ہے، اللہ کی قسم ہے ان کے پاس حلال وحرام کا، اور
بڑے طاقت ورکے عذاب سے نجات پانے کا علم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی،
ورع اور بیوسة خدمت بھی۔

می ان استان این این این این این ان استان عن مسئلة اجاب فیها وقال هذا قول ابی حنیفة ومن جعله بینه و بین ربه فقد استبرا

لدينه وايضاص 76)

جب ابویوسف سے کوئی مئلہ پوچھا جاتا تھا، وہ اس کا جواب دیتے تھے اوریہ کہتے تھے۔ یہ ابوطنیفہ کا قول ہے اور جوشخص ابوطنیفہ کو اسپنے اور اللہ کے بیج میں رکھے گا، اس نے دین کو بری طرح کرلیا۔

عافظ الوبکرا تمدین علی خطیب بغدادی متوفیٰ 462 ھے نے اپنی کتاب تاریخ بغداد جلد 13 کے ص 323 سے 368 تک امام اعظم کے بارے میں علماحق کی جو آرا درج کی بین مان میں سے بعض یہاں نقل کی جاتی ہیں:

ظف بن الوب: صار العلم من الله تعالى الى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم صار الى اصحابه ثمر صار الى التابعين ثمر الى بى حنيفة والمحابه فمن شاء فليرض ومن شاء فليسخط (ص336)

الله تعالیٰ نے حضرت محمد کا الله کا علم عنایت کیااور آپ سے آپ کے اصحاب رضی الله عنهم کو پہنچا، پھران سے تابعین کو پہنچا اور ان سے ابوصنیفداور ان کے اصحاب کو پہنچا، اب چاہے کوئی خوش ہویا ناخوش ۔

روح بن عباده كنت عند ابن جريبح سنة خمسين واتأه موت ابى حنيفة فأسترجع وتوجع وقال الى علم ذهب قال ومات فيها ابن جريج (ص 338)

روح بن عبادہ نے کہا میں 150 ھیں ابن جریج کے پاس تھا کہ ان کو ابوطنیفہ کی وفات کی خبر پہنچی ، انہول نے اناللہ و اناالیہ راجعون پڑھی اور ممگین ہوئے اور انہوں نے کہا کیساعلم ہاتھ سے گیا ور راوی نے بیان کیا کہ اس سال ابن جریج کی وفات ہوئی ہے۔ فضیل بن عیاض: کان ابو حنیفة رجلا فقیہا معروفا بالفقه

مشهور ابالورع واسع المال معروفا بالا فضال على من يطيف به صبورا على تعليم العلم بالليل والنهار حسن الليل كثير الصمت قليل الكلام حتى تردمسئلة في حلال وحرام فكان يحسن ان يدل على الحق هاربامن مال السبلطان ( خليب 13، م 345)

ابوطنیفدایک فقیر محصاور فقہ سے معروف تھے، ان کی پر ہیز گاری مشہورتھی، ان کے مال میں فراخی تھی ، جوان کے پاس آتے تھے ان کے ساتھ محلائی کرتے تھے اور یہ بات معروف تھی ، کہ علم کے سکھانے میں رات دن مصروف رہتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے ، فاموش زیادہ رہتے تھے ، بات کم کرتے تھے ، ہال جب مسئلہ طلال وحرام کا ہوتا توا چھی طرح حق کو بیان کرتے ، سلطان کے مال سے بھا گئے تھے۔

الجاوس: ماخالفت ابا حنيفه في شي قط فتدبرته الارايت منهب الني ذهب اليه انجي في الآخرة و كنت ربماً ملت الى الحديث و كان هو ابصر بالحديث الصحيح مني. (ايضاً)

میں نے جب بھی کسی مسئلہ میں ابوطنیفہ کی مخالفت کی اور پھر میں نے اس میں غوروخوض کیا، یہ ظاہر ہوا کہ ابوطنیفہ کا مذہب جس کی طرف وہ گئے ہیں آخرت میں زیادہ خوات دہندہ ہے برااوقات میں حدیث کی طرف مائل ہوجا تا تھا اور سے حدیث کی طرف مائل ہوجا تا تھا اور سے حدیث کی پرکھ میں وہ مجھ سے زیادہ بھیرت رکھتے تھے۔

عبدالله بن مبارك: مارايت احدا اورع من ابى حنيفة وقد جرب بالسياط والاموال. (ايضاص 254)

میں نے ابو حنیفہ سے زیادہ پر ہیز گار کسی کو نہیں دیکھا، ان کی آز مائش دولت اور کوڑوں سے ہوئی ہے۔ ابن ظلدون: اہل عراق کے امام مذہبی پیٹواابوحنیفہ النعمان بن ثابت جن کا مقام فقہ میں اتنااعلیٰ وارفع ہے کہ کوئی اس تک مذہبی کہاں تک کہان کے ہم مشرب حضرات بھی خصوصا امام مالک و شافعی کھلے الفاظ میں کہر گئے کہ فقہ میں امام ابوحنیفہ کا کوئی مثیل و نظیر نہیں۔

(مقدمہ ابن ظدون ص 421)

علامهابن عبدالبرقر بي: قداثني عليه قوم كثير لفهمه ويقظته

وحسن قياسة وورعه وعجانبة السلاطين.

ابوطنیفہ کی سمجھ، آگاہی، آپ کے قیاس کی خوبی، آپ کے درع اور امراوسلاطین سے کنارہ کش رہنے کی وجہ سے بڑی جماعت نے آپ کی تعریف کی ہے۔

( مواخ بے بہاص 195)

قافى شريك: كان ابو حنيفه رحمه الله طويل الصمت دائم الفكر قليل المجادلة للناس (ايناص 197)

ابوطنیفہ پرالتدرم فرمائے کم گو، ہروقت فکر میں ڈو بے رہتے تھے لوگوں سے بھگڑتے۔ ابن شہرمہ: عجزت النساء ان تلده شل النعمان ۔ (ایضاص 198) عورتیں عاجز ہوگئیں کہ نعمان ابوطنیفہ کامثل جنیں ۔

سلیمان بن ابی شیخ: کان ابو حنیفه حلیماور عاسخیا۔ (ایضاص199) ابوطنیفہ بردبار، پر ہیزگاراور کی تھے۔

اسماعیل بن عیاش کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ میں ابوعمرو عبدالرحمٰن بن عمرو اوز اعی ثامی اور عمری سے سنایہ دونوں صاحبان کہہ رہے تھے:

ابو حنیفة اعلم الناس بمعضلات البسائل و (اینا ص226) "سخت اور شکل ممائل میں ابوطنیفدس سے زیادہ جانے والے ہیں۔"

多多多多

# امام اعظم في تابعيت

امام اعظم ابوحنفیہ بلاریب تابعی تھے اور پیظیم شرف اور سعادت کبری ان کے معاصر فقہا ومحدثین امام اوزاعی (شام) امام حماد بن زیداورامام حماد بن سلمہ (بصرہ) اہمام سفیان توری (کوفہ) امام مالک بن انس (مدینہ امام لیث بن سعد (مصر) مملم بن خالدز نجی (مکمہ) کسی کو نصیب مذہوئی ۔ یہ وہ فخر ہے جو ائمہ اربعہ میں صرف امام اعظم کی کلاہ افتخار میں چار چاندلگا تا ہے۔

تابعي

تابعی کی تعریف میں مختلف اقوال میں ،علامہ جلال الدین سیوطی تدریب الراوی میں نکھتے ہیں :

اختلف في حدد اللقاء قيل الخطيب هو من صحب صحابيا ولا يكتفى فيه بمجرد اللقاء قيل هو من لقيه وان لمر يصحبه كما قيل في الصحابي و عليه الحاكم قال ابن الصلاح و هواقرب وقال المصنف النووى وهو الاظهر قال العراقي وعليه عمل الاكثرين واشترط ابن حبان ان يكون رالا في سن من يحفظ عنه فان كان صغير المر يحفظ عنه فان كان صغير المر يحفظ عنه فلا عبرة لرويته قال العراقي وما اختار لا ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي رويته و هو مميزقال وقد اشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الى الصحابة والتابعين بقوله طوبي لمن رانى وأمن بي وطوبي لمن رانى والحديث فا كتفى فيهما بمجرد

الروية. (تقريب الراوي ص 417)

تا بعی کی تعریف میں اختلاف ہے،خطیب کا قول یہ ہے کہ تا بعی وہی ہے جوصحا بی کی صحبت میں رہا ہوصرف ملا قات کافی نہیں ، دوسرا قول یہ ہے کہ تا بعی وہ ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہو چاہے اس کی صحبت میں بدرہا ہو، جیبا کہ صحابی کی تعریف ييں صرف ملا قات كافى ہے، يعنى جس نے حضور صلى الله عليه وسلم كو ايمان كى حالت ميں ديكها ہو، چاہے حقیقتاً یا حكما (جیسے نابینا) اور ایمان پر اس كا خاتمہ ہوا ہو یعنی جس طرح صحابی کے لیے صرف ملا قات ورویت کافی ہے صحبت میں رہنا کوئی ضروری ہیں ، اسی طرح تابع میں بھی صرف ملاقات کافی ہے، ہی حاکم کامسلک ہے، ابن صلاح فرماتے ہیں، بھی اقرب ہے،علامہ نووی فرماتے ہیں، بھی زیادہ ظاہرہے،علامہ عراقی فرماتے ہیں،ای کے مطابق اکٹرلوگوں کاعمل ہے،البتۃ ابن حیان نے شرط لگائی ہے که کن تمیزین دیکها بهوا گربهت چهونا بهوتواس کی رویت معتبر نهیس ،غلامهء اتی فرماتے میں کہ ابن حبان کے قول مختار کی وجہ یہ ہے کہ صحابی میں بھی بہی شرط ہے اور حضور صلی اللہ علیہ واکم نے صحابہ اور تابعین کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ بیٹارت ہواس کے لیے جس نے مجھے دیکھااوراں کے لیے بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا تو حضور صلى الله عليه واكبر وسلم نے صرف رویت پراکتفا کیا۔

اکثر محقین کے نزدیک تابعیت کے لیے صحابی کی نقابی کافی ہے، جیبا کہ صحابیت کے لیے سرورعالم ملی اللہ علیہ واکہ وسلم کی نقا۔امام بخاری صحابی کی تعریف میں فرماتے ہیں:
من صحب النبی اور الامن السلمین فھو من اصحابہ۔

(بخارى كتاب المناقب)

مسلمانول میں سے جس نے بھی حضور اکرم ملائیلائی صحبت اختیار کی یا فقط آپ کو

دیکھا،و ہ آپ کاصحابی ہے۔

علامها بن جحر عسقلا نی تا بعی کی تعریف کرتے ہیں:

وهو من لقى الصحابي كذلك وهذا امن متعلق بالقاء ـ (نزهة النظرص 67)

تابعی و ہ ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہواسی طرح ( جیبا کہ صحابی کی تعریف میں مذکور ہوا) اوراس ( تعریف) کا تعلق ملاقات کے ساتھ ہے۔ علامہ شنج محد بن علوی والکی مکی لکھتے ہیں:

هو من لقى الصحابي مومنا ومات على الايمان وان لمر يصحبه ولمريروعنه كمار ججه ابن الصلاح وغيره. (أنقل الطيف ص 249)

تابعی و ہے جس نے عالت ایمان میں صحابی سے ملاقات کی ہواور ایمان پر ہی فوت ہوا ہوا گرچہ نہ تو ان کی صحبت اختیار کی ہواور نہ ہی ان سے روایت کیا ہو جیبا کہ محدث ابن صلاح اور دیگرعلمانے اس تعریف کوتر جیجے دی ہے۔

قول ومختار کی رو سے امام صاحب کی ولادت 80 ھ<sup>تلیم</sup> کی جائے تو آپ کے عہد میں مندر جہذیل صحابہ کرام مختلف دیاروامصار میں موجو دیتھے۔

(1) حضرت ابوطفیل عامر بن و اثله رضی الله عنه م 107 هر یا 110 هر ـ

(التاريخ الصغيرج اص250)

(2) حضرت ہرماس بن زیاد رضی اللہ عندم 110 ھے بعد ۔

(الاصابه في تمييزالصحابه ج7ص230)

(3) حضرت عبدالله بن حارث بن جزءالزبیدی رضی الله عندم تقدقول کے مطابق 99ھ۔ (مناقب الامام الاعظم الی حنیفہ لککر دری ج اص 12) (4) حضرت عکراش بن ذویب رضی الله عنه کی وفات بہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی۔ میں ہوئی۔

(5) حضرت محمو دبن رہیج رضی اللہ عندم 99 ھے۔

(مثابيرعلماءالامصارلا بن حبان ص اص 68)

(6) حضرت یوسف بن عبدالله بن سلام رضی الله عنه کی و فات عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوئی ،ان کاعہد خلافت 99 ھے ہے۔101 تک رہا۔

(7) حضرت عبدالله بن بسررضي الله عنه 88 هه يا 96هه \_ (الاسابه 4 ص 23)

(8) حضرت محمود بن لبيدرض الله عنه 96هـ (الثقات لا بن حبان ج5ص 434)

(9) حضرت انس بن ما لك رضي الله عنه 91 هه يا92 هه يا95 هـ \_

(التاريخ الكبيرج 2 ص 27)

(10) حضرت ما لك بن اوس مني الله عنه 92هـ (سيراعلام النبلاء ج4 ص 172)

(11) حضرت سائب بن يزيد سعيد كندى رضى الله عنه م 91 هـ ـ

(مشاہیرعلماءالامصارح اص29)

(12) حضرت مهل بن معدالباعدي رضي الله عنه 88 هه يا 91 هـ \_

(التاريخ الكبيرج 4 ص97)

(13) حضرت عبدالله بن تعليه رضي الله عنه 89 ههه (مثا ہيرعلماء الامصارح اص 32)

" (14) حضرت عبدالله بن ابي او في رضي الله عنهم 87 هريا 88 هر\_

(التاريخ الصغيرج 5 ص145 )

(15) . حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه 87 ھے۔

( تقريب التهذيب ج اص545)

(16) حضرتعتبه بن عبداللميٰ رضي الله عنه 87 هـ ( مثا ہيرعلماء الامصارح اص 52 )

. (17) حضرت الوامامه البابي رضي الله عنه 86 هـ (سيراعلام النبلاء ج30 ص 363)

(18) حضرت بسرين ارطاة رضى الله عنه 86 ههه (الأصابيح الص289)

(19) حضرت عمرو بن حريث رضي الله عنه 85 هيه (الثاريخ الصغيرَ ج الص 181)

(20) حضرت واثله بن اسقعرضی الله عنه 83 هریا85 هه ـ

(تہذیب التہذیب ج11 جص89)

(21) حضرت عبدالله بن جعفر بن الى طالب رضى الله عنه 84 هريا 90هـ (ايضاح 5 ص 149)

حضرت امام اعظم کاعہد جمل بیس خیر وصلاح کے چٹے بھو بیٹے تھے، رسول اکرم ٹائٹیائیم کے حالات اور آپ کی سنت معلوم کرنے کاشوق جنون کی حد تک پہنچا ہوا تھا، لوگ اس امر کے لیے صحابہ کرام کی جبخو کرتے اور جہال یہ مقدس ہمتیاں موجود ہوتیں، زیارت کرنے والوں کا از د حام رہتا۔ زائرین کی صفول میں بچے جوان بوڑھے بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے، کہ امام اعظم ابو صنیفہ کی ذات صحابہ کے شرف لقاسے محروم رہ جاتی، جب کہ خود کوفہ ہی میں عبداللہ بن ابی اوفی ،عمرو بن ابی حریث اور مکہ میں ابوالطفیل عمرو عامر بن وائلہ ،عبداللہ بن حارث بن جنء مدینہ میں سہل بن سعداور بصرہ میں انس بن مالک موجود تھے۔

# الس بن ما لک کی زیارت.

امام اعظم خو د فرماتے ہیں:

رايت انس بن مالك قائما يصلى ـ

(مندالامام الي حنيفة ص176)

میں نے حضرت انس بن مالک کونماز پڑھتے ہوئے اس عال میں دیکھا کہ و و حالت قیام میں تھے۔

ایک روایت میں امام صاحب نے فرمایا:

قلهم انس بن مالك الكوفة ونزل النخع رايته مرارا. (التروين في اخبار وقزوين ج3 ص 153)

حضرت انس کو فہتشریف لائے اور مقام نخع پر اتر ہے میں نے انہیں کئی بار دیکھا۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں :

راى انس بن مالك (تاريخ بغدادج 13 ص 324)

، حضرت انس بن ما لک۔ (تاریخ بغدادج13 ص324)

حضرت انس بن ما لک کو دیکھا ہے۔

عافظ ذبهی لکھتے ہیں:

راى انس بن مالك غير مرة لهاقل مرالكوفة. التزكرة الحفاظ ح اص 158)

حضرت انس بن ما لک کو جب و و کو فدائے کئی مرتبه دیکھا۔ ابن جحرعمقلا نی لکھتے ہیں:

(تہذیب التہذیب ج اص 401)

راىانسا

حضرت انس کودیکھا۔

بہت سے علانے تصریح کی ہے کہ حضرت انس کو دیکھا، جمہور اہل رجال کا یہی مسلک ہے ، بڑے بڑے علامہ اجل اور ثقات اکمل مثل دار قطن ، ابن سعد، خطیب، ذہبی، ابن ججر، ولی عراقی ، سیوطی علی قاری ، اکرم می ہی ، ابومعشر ہ ، جمزہ سہی یافعی ، جزری ، توریشتی ، ابن الجوزی ، سراج ، وغیرہ نے بھی اس کا قرار کیا ہے ۔ نواب مسن صدیت خاں مقتدائے اہل حدیث نے بھی انتاج المکلل میں حضرت انس کی رویت کا اعتراف کیا ہے۔

## عبدالله بن حارث بن جزء کی زیارت اوران سے روابت

ان اباحنیفة رای انس بن مالك و عبد الله بن الحارث بن الجزء - (جامع بیان العلم و فضله ج اص 101)

یقبیناً امام ابوحنیفہ نے حضرت انس بن ما لک اور عبداللّٰہ بن حارث بن جزءکو کی کھاہے۔

بجین میں امام صاحب نے مکہ مکرمہ میں ایام جج میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء کی زیارت کی اور ان سے ایک حدیث سن کر اس کی روایت کی ۔ مندانی حذیفہ کتاب العلم میں ہے:

قال ابو حنيفة رضى الله عنه ولدت سنة ثمانين و مججت مع ابى سنة ست و تسعين وانا ابن ست عشر ة سنة فلما دخلت المسجد الحرام رايت حلقة فقلت لابى حلقة من هذه وقال حلقة عبد الله بن الحارث بن جزء صاحب النبى صلى الله عليه وآله وسلم فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه

وآلەوسلىرىقول من تفقەفى دىن الله كفالالله مهمه ورزقه حيث لا يحتسب. (مندابى منيفى 26،25)

امام ابوطنیفہ نے بیان کیا ہے، کہ میں 80 ھیں پیدا ہوا اور 96 ھیں اپنے والد کے ساتھ جج کیا، اس وقت میں سولہ سال کا تھا، جب مسجد حمام میں داخل ہوا، تو ایک طقہ درس دیکھا، والدسے پوچھا کہ یکس کا طقہ ہے؟ انہوں نے بتایا، کہ یہ صحابی رسول عبداللہ بن طارث بن جزء کا طقہ ہے، یہ من کر میں آگے بڑھا توان کو کہتے ہوئے، منا کہ میں رسول اللہ کا طاقہ کے فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ جوشخص اللہ کے دین میں نققہ منا کہ میں رسول اللہ کا اللہ تعالیٰ اس کی مہمات کے لیے کافی ہوگا و راس کو بے ثان و گمان روزی دے گا۔

# عبدالله بن الى اوفى كى زيارت امام بدرالدين عينى فرمات يين:

عبدالله بن ابی اوفی واسمه علقمة بن خالد بن الحارث الاسلمی المدنی من اصحاب بیعة الرضوان روی له خمسة وتسعون حدیث البخاری خمسة عشر وهو آخر من لقی من اصحابه بالکوفة مات سنة سبع و ثمانین وهواحد الصحابة السبعة الذین ادر کهم ابو حنیفة سنة سبع و ثمانین و کان عمر لا سبع سنین سن التمییز والا در اله من الاشیاء (عمرة القاری ۱۳ می 206) من حضرت عبدالله بن ابی اوفی کے والد کا نام حضرت عبدالله بن ابی اوفی کے والد کا نام حضرت عبدالله بن عارث من شامل بین، آپ سے 95/امادیث روایت کی بین، آپ وه آخری صحابی بین، روایت کی بین، آپ وه آخری صحابی بین، روایت کی بین، آپ وه آخری صحابی بین، روایت کی بین، آپ وه آخری صحابی بین،

جنہوں نے کوفہ میں 87ھ میں وصال فرمایااور آپ کاشماران سات صحابہ کرام میں ہوتا ہے، جنہوں نے کوفہ میں 87ھ میں پایا،امام ابوصنیفہ کی عمران وقت سات سال تھی، جو کہا شاء کو میں پایا،امام ابوصنیفہ کی عمران وقت سات سال تھی، جو کہا شاء کو مجھنے اور ان میں تمیز کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ کوفی کی و فات 87ھ یا 88ھ میں ہوئی اور ان کی و فات 27ھ یا 88ھ میں ہوئی اور ان کی و فات کے وقت امام کی عمرعلا مہ کوئڑی کی تحقیق کی بنا پرستر ہ اٹھارہ برس ہوتی ہے کیوں کہ ان کے نز دیک امام صاحب کی ولادت 70ھ میں ہوئی ،علامہ ذہبی اور حافظ ابن ججر کی تحقیق کی بنا پر سات یا آٹھ برس ہوگی۔ یہ بھی ان اصحابہ میں سے ہیں ،جن سے امام کی ملاقات اور دوایت بھی ثابت ہے۔

ما فظ خوارزی نے جامع المهانيد ميں پدروايت نقل كى ہے:

عن ابى التهام عن ابى حنيفة قال سمعت عبد الله ابى اوفى رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بيتا بنى الله فى الجنة وقل ذكرسيد الحفاظ الديلمي عند قال سمعت رسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبك الشي يعمى ويصوم والدال على الخير كفا عله والله يحب اغاثة للهفان.

یہ سے ابی کو فد کے رہنے والے ہیں، امام بھی کو فہ ہی ہیں رہتے تھے، اس لیے ملاقات وروایت میں کوئی تر در نہیں ہونا چاہیے، خاندانی حالات کے لحاظ سے بھی امام کے جدامجد زوطیٰ حضرت علی رضی اللہ عند کی خدمت میں آتے رہتے تھے اور حضرت ثابت کا حاضر ہونا اور ان کے لیے ان کی اولاد کے لیے دعا کرنا بھی روایات میں موجود ہے، پھر امام اعظم ایک صحابی کی خدمت میں حاضری کو غنیمت میں جمییں یہ ناممکن ہے، اس روایت کے ثبوت میں کئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور صغر سنی کاعذر درست نہیں ہوسکتا،

اس کے کہ حسب تحقیق علامہ کو ژی امام کی عمرستر و بااٹھار و برس کی تھی ، حافظ وغیر و کی تحقیق کی بنا پرسات یا آٹھ سال کی بھی ہوتو یہ عمر بالا تفاق شعور واد راک کے لیے کافی ہے۔ امام اعظم ابوحنیفہ کی زیارت صحابہ اور آپ کے تابعی ہونے پر ائمہ حدیث کی ان تصریحات کے بعد آپ کے تابعی ہونے میں کسی قسم کا ٹک و شبہ نہیں رہتا۔ ایسا جلیل القدر رتبه معاصرین اور بعد کے کسی امام کونصیب نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ کی تابعیت کاانکاریا شک کرے، تو بقول امام بدرالدین عینی تعصب، عناد اور بغض وحمد کےعلاوہ کچھنہیں کہا جاسکتا \_

## صحابه كرام سے روایت

امام اعظم کے تمام تذکرہ نگارمحدثین ومورخین کی کتابوں کے گہرے مطالعے سے یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ امام اعظم نے منصر ف صحابہ کی زیارت و لقا کا شرف پایا، بلکہ آپ نے براہ راست صحابہ کرام سے سماع وروایت مدیث بھی کیا، ا گرچہ صحابہ سے روایت مدیث کے بارے میں تعض لوگوں کا اختلات ہے، چنانچہ امام جلال الدين سيوطي فرما<u>ت</u>ے ہيں:

وقفت على فتيارفعت الى الحافظ العراقي صورتها هل روى ابو حنيفة عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يعل في التابعين امر لافاجاب بمانصه الامام ابوحنيفه لمر تصح روايته عن احل من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقدراى انس بن امالك فمن يكتفي في التابعي مجرد روية الصاحبة يجعله تابعيا ومن لايكتفي بذالك لايعده تابعيا ورفع هذا السوال الى الحافظ ابن حجر العسقلاني فأج مانصة ادرك الامام ابو حنيفة جماعة من الصحابة لانه ولل بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة وبها يومئن من الصحابة عبدالله بن ابى اوفى فانه مات بعد ذالك بالا تفاق وبالبصرة يومئن انس بن مالك و مات سنة تسعين اوبعد ها وقد اورد ابن سعد بسند لاباس به ان ابا حنيفة راى انسا وكان غير هذين من الصحابة احيا في البلاد. (مين المحيد من المحيد من الصحابة احيا في البلاد. (مين المحيد من الصحابة احيا في البلاد. (مين المحيد من المحيد

عاظ ولی عراقی کی خدمت میں ایک فتو کی پیش کیا گیا کہ کیا امام اعظم ابوطنیفہ نے کسی سے روایت کیا ہے اور کیا تابعین میں ان کا شمار ہے یا نہیں؟ تو جواب دیا کہ امام کی کوئی روایت کی سے ثابت نہیں البتہ انس بن ما لک کو دیکھا ہے، پس جو لوگ تابعیت کے لیے صرف رویت کو کافی سمجھتے ہیں وہ ان کو تابعی کہتے ہیں جیسا کہ اکثر محد ثین کی تحقیق ہے ) جو صرف رویت کو کافی نہیں سمجھتے وہ ان کو تابعی نہیں کہتے ۔ (یہ صرف کا قول ہے ) اور بھی سوال حافظ ابن جرعمقلانی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ امام ابوطنیفہ نے صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایااس کیا تو انہوں نے جو اب دیا کہ امام ابوطنیفہ نے سحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایااس اوفی صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایااس اوفی صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایا تی اور فی معالی تھے اس لیے کہ باتفاق ان کا انتقال اس کے بعد ہوا اور اس وقت بصرہ میں اس قت انس تھے جن کا انتقال 90 ھیس یااس کے بعد ہوا اور ابن سعد نے قابل اعتماد مند سے نقل کیا ہے کہا امام اعظم ابوطنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا آور دوسر سے اعتماد مند سے نقل کیا ہے کہا امام اعظم ابوطنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا آور دوسر سے اعتماد مند سے نقل کیا ہے کہا امام اعظم ابوطنیفہ نے حضرت انس کو دیکھا آور دوسر سے شمار دیں میں اس وقت ان دو کے علاوہ بھی صحابہ موجود تھے۔ شمار وی میں باس وقت ان دو کے علاوہ بھی صحابہ موجود تھے۔

امام اعظم کا صحابہ کرام سے لقا جس طرح ثابت ہے، اسی طرح صحابہ سے آپ کا روایت کرنا بھی علمائے محققین کے نزدیک ثابت ہے ذیل میں چندعلما و محققین کے

اقوال درج کیے جاتے ہیں:

امام صل بن د کین

امام اعظم کے ٹاگر د اور امام احمد بن حنبل کے شیخ امام ابونعیم بن دکین امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں :

رای انس بن مالك سنة خمس و تسعین و سمع منه امام ابوعنیفه نے حضرت انس بن مالك كو 95 هیں دیکھا اوران سے سماع کیا۔ حضرت انس بن مالک کے بن وصال میں اختلاف ہے۔ ان کے بن وصال پر ایک قول 95 ها بھی ہے لہذا عین ممکن ہے کہ امام اعظم نے ان سے اس مال بھی ایک قول 95 ها بھی ہے لہذا عین ممکن ہے کہ امام اعظم نے ان سے اس مال بھی

امام يحيى بن معين

امام امام بخاری، امام مسلم اور ابوداؤد کے شیخ امام یکیٰ بن معین 233ھ فرماتے ہیں۔

(ج32 ص480)

ابوحنیفة صاحب الهای قد سمع من عائشة بنت عجرد. (روایت الدوری تاریخ این معین ج3م م

امام الوحنیفه صاحب رائے نے عائشہ بنت عجر دیے سناہے۔ بعض لوگوں نے عائشہ بنت عجر دکو تا بعی بتایا ہے ،کین یکیٰ بن معین نے ان کا حضور سے سماع صراحتا بیان کیا ہے۔فر ماتے ہیں :

ان ابا حنیفة صاحب الرای سمع عائشة بنت عجرد تقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم

(الانتصاروالترجي للمذهب الصحيح ص463)

امام ابوصنیفه صاحب الرائے نے حضرت عائشہ بنت عجر دکو سنا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآکہ وسلم کو فر ماتے ہوئے سنا۔

امام ابومعشر عبدالکریم ثافعی نے اپنے ایک جزیبی امام اعظم کی صحابہ سے مرویات کوشمار کرایا ہے۔اس میں ذکر کرئے ہیں:

قال ابو حنيفه لقيت من اصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعة انس بن مالك عبدالله بن انيس عبدالله بن جزء الزبيدى و جابر بن عبدالله ومعقل بن يسارو واثلة بن الاسقع وعائشه بن عجرد ثمر روى له عن انس ثلاث احاديث و عن ابن جزء حديثا وعن واثلة حديثين وعن جابر حديثا وعن عبدالله بن انيس حديثا وعن عائشة بنت عجرد حديثا وروى له عبدالله بن انيس حديثا وعن عائشة بنت عجرد حديثا وروى له ايضاعن عبدالله بن ابي اوفي حديثا و عن عائشة بنت عجرد حديثا وروى له ايضاعن عبدالله بن ابي اوفي حديثا و عن عائشة بنت عجرد حديثا وروى له ايضاعن عبدالله بن ابي اوفي حديثا و عن عائشة بنت عجرد حديثا و دوى له

امام ابوطنیفه فرماتے ہیں، میں نے سات اصحاب رسول الله کا الله بن جن ک ہے، جن میں حضرت عبدالله بن مالک، حضرت عبدالله بن الله بن استع اور حضرت زبیدی، حضرت واثله بن استع اور حضرت واثله بن استع اور حضرت عائشہ بنت عجر درخی الله عضم شامل ہیں۔ پھر آپ نے حضرت انس سے تین احادیث، حضرت ابن جزء سے ایک حدیث، حضرت اواثله سے دو حدیثیں، حضرت وابر سے ایک حدیث، حضرت عائشہ بنت عجر دسے ایک حدیث اور حضرت عبدالله بن ابی اوفی سے ایک حدیث دو ایت کی۔

امام ابو المویدمجمد بن محمود خوارزمی ( 665 ھے ) اپنی کتاب جامع الممانید کی نوع ثالث کاعنوان یوں تحریر کرتے ہیں۔

من مناقبه وفضائله التي لم يشار كه فيها احد بعده انه روى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن العلماء اتفقو على ذلك وان اختلفو في عدد هم فمنهم من قال انهم ستة وامرأة ومنهم من قال خسة وامرأة ومنهم من قال سبعة وامرأة ومنهم من قال سبعة وامرأة ومنهم من قال سبعة وامرأة ومنهم من قال سبعة

امام اعظم کے ایسے مناقب اور فضائل کا بیان جو آپ کے بعد کئی کے جھے میں نہیں آئے، بے شک آپ نے اصحاب رمول ملی الله علیہ وسلم سے روایت کیا ہے،
علمااس بات پرمتفق ہیں ،مگر کتنے صحابہ سے روایت کی ،ان کی تعداد میں اختلات ہے،
ان میں سے کئی نے کہا، چھ صحابہ اور ایک صحابیہ کئی نے کہا پانچ صحابہ اور ایک صحابیہ اور کئی نے کہا، مات صحابہ اور ایک صحا

امام عبدالقادر جیلانی بن ابی الوفا، قرشی 775 هام اعظم سے روایت پر مشمل جزء تالیف کیااور آپ کی صحابہ کرام سے روایت کو بیان کیا، اس سلسلے میں وہ امام اعظم کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

ادعی بعضهم انه سمع ثمانیة من الصحابة وقل جمعهم غیر واحل فی جزء وروینا هذا الجزء عن بعض شیوخنا وذکرت هذا الجزء من سمعه من الصحابة ومن راه والنی سمعه منهم رضی

الله تعالى عنهم اجعين عبدالله انيس وعبدالله بن جزء الزبيدى وانس بن مالك وجابر بن عبدالله ومعقل بن يسار وواثلة بن الاسقع وعائشة بنت عجرد (الجوامرالمفيئة في طبقات الحسنيفة ص 21)

ائمہ میں سے بعض نے دعویٰ کیا ہے ، کہ امام ابوطنیفہ نے آٹھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عصب سے سماع کیا، کئی محدثین نے ان کو الگ الگ جزء میں جمع کیا اور ہم نے بھی اس جزء کو اپنے بعض شیخوں سے روایت کیا ہے ، میں نے اس جزء میں ان صحابہ کا ذکر کیا ہے ، جن سے آپ نے سماع کیا اور جن کی زیارت کی آپ نے صحابہ کرام میں سے ان حضرات سے سماع کیا، حضرت عبداللہ بن جزء زبیدی ، حضرت انس بن ممالک ، حضرت جابر بن عبداللہ بن انیس ، حضرت معقل بن یمار، حضرت واثلہ بن استع اور حضرت عائشہ بنت عجر درضی اللہ تعالیٰ عنہم ۔

ں دوایات و تخقیقات کی روشنی میں امام اعظم ابوحنیفہ کی تابعیت اظہر من اشمس و جاتی ہے۔



# عسلم وضل

امام اعظم نے اپنے عہد کے مقتد رعلما ومثائے سے قرآن ، حدیث ، فقہ ، کلام اور دیگرعلوم وفنون حاصل کیے۔ اپنی ذہانت وطباعی اور خداد ادعمی استعداد سے سب میں عبورحاصل کیا۔ وہ اپنے انہماک علم کے بارے میں کہتے ہیں :

میں نے جب تحصیل علم کاارادہ کیا، تو تمام علوم کے حصول کو اپنا نصب العین قرار دیا، ہرن کو پڑھا۔ (تاریخ علم وفقہ 14)

امام اعظم نے جن ذوق و خوق کے ساتھ علوم اسلامی کی تحصیل کی ، وہ اپنے وقت کے بے نظیر فقیہ ، مجتہد ، امام حدیث اور عبقری عالم بن گئے ۔ قدرت نے ان کی ذات میں بے شمار صوری و معنوی خوبیال جمع کر دی تھیں اور وہ بلاریب ربول مقبول صلی الله علیہ و آکہ و سلم کی اس حدیث کے مصداق کا مل بن گئے تھے ۔ حضرت ابو ہریہ ہے روایت ہے ، کہ ہم حضور کی بارگاہ میں عاضر تھے ، اسی مجل میں بورہ جمعہ نازل ہوئی ، جب آپ نے اس مورہ کی آیت "و آخرین منہ حد لما یلحقوا بہد « کی تلاوت فرمائی تو عاضرین میں سورہ کی آیت "و آخرین منہ حد لما یلحقوا بہد « کی تلاوت فرمائی تو عاضرین میں سے تو عاضرین میں سے کئی نے بوچھا، حضور! یہ دوسرے کون ہیں ، جوابھی تک ہم سے نہیں ملے ؟ حضور نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا ، جب بار بار سوال کیا گیا ، تو حضرت ملے ؟ حضور نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا ، جب بار بار سوال کیا گیا ، تو حضرت ملیان فاری کے کندھے پر دست اقد س رکھ کرفر مایا :

لو كأن الإيمان عند الثريالنا له رجال من هولاء ـ

(بخاری ج2مس727)

اگرایمان ژیاکے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کےلوگ اس کو ضرور تلاش

کر بیل گے ۔

علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو متعدد ماخذوں کے حوالہ سے اپنی تبییض الصحیفہ فی مناقب البی حنفیفة میں تحریر فرمایا:

قدبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام ابي حنيفة في الحديث الذي اخرجه ابو نعيم في الحلية عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوكأن العلم بالثريالناله رجال من ابناء فارس واخرج الشيرازي في الإلقاب عن قيس بن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوكأن العلم معلقا بألثريا بالتناوله قوم من ابناء فارس واخرج البخاري ومسلم في صيحيهها حديث ابي هريرة بلفظ لوكان الايمان عندالثريالناله رجال من فارس ولفظ مسلم لوكان الدين عندالثريالنهب به رجل من ابناء فأرس حتى يتناوله وفي معجم الطبراني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان الدين معلقاً بالثرياً لتناوله نأس من ابناء فارس فهذا اصل صحيح يعتبد عليه في البشارة والفضيلة فى الاشارة الى ابى حنيفة

 کی تخریج ان الفاظ میں کی ہے، اگر ایمان ٹریا کے پاس ہوتو اسے رجال فارس پالیں گے۔
مہم کے الفاظ ہیں، اگر دین ٹریا کے پاس ہو، تو ابنائے فارس میں سے کوئی شخص وہاں تک
بہنج کر اسے حاصل کرے گام مجم طبر انی میں ابن معود سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائی آرائی اللہ اللہ اللہ میں یہ اصلی کے جھولوگ اسے پالیں گے یہ بی یہ اصلی سے ارشاد فر مایا، اگر دین ٹریا پر ہوتو ابنائے فارس کے کچھولوگ اسے پالیں گے یہ بی یہ اصلی سے بہ جو امام اعظم ابو صنیفہ کی بشارت وضیلت میں قابل اعتماد اشارہ ہے۔
امام سیوطی کے شاگر دمجہ بن یوسف و مشقی تحریر کرتے ہیں:

ماجزم به شیخنامن آن آبا حنیفة هو البراد من هذا الحدیث ظاهر لاشك فیه لانه لمریبلغ احدای فی زمنه من آبناء فارس فی العلم مبلغه احد (عاشیبین العجید 21)

ہمارے شیخ امام سیوطی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد ابوحنیفہ ہیں، وہ بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی شخص علم بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے اہل فارس میں کوئی شخص علم میں ابوصنیفہ تک نہیں بہنیا۔

علمائے اسلام کی تصریحات اور امام اعظم کے کمی کمالات، نققہ، فی الدین سے یہ بات اظہر من اشمس ہو جاتی ہے کہ اس حدیث نبوی کا مصداق صرف ادر صرف آپ کی ذات والاصفات ہے، کیول کہ ائمہ اربعہ میں فقط امام اعظم ہی فاری النمل ہیں۔ امام اعظم سے پہلے یا آپ کے بعدایر انیول میں اس کارتبہ کا کوئی فقیہ و مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ اعظم سے پہلے یا آپ کے بعدایر انیول میں اس کارتبہ کا کوئی فقیہ و مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ یہ صدیث بھی امام اعظم کی عظمت ثان پر روثن دلیل ہے۔ علامہ ابن جرم کی لکھتے ہیں: انہ قال ترفع ذین قال النہ الدنیا سنة خمسین و ماقا۔

(الخيرات الحسان ص30)

دنیائی زینت150 هیں اٹھالی جائے گی۔

آگے رقم طراز ہیں:

ومن ثمر قال شمس الائمة الكردري ان هذا الحديث محمول على ابى حنيفه لانه مات تلك السنة.

سلوں ہیں ہوں ہے۔ اسی و جہ سے شمس الائمہ کر دری نے کہا ہے ، یہ حدیث امام اعظم ابوحنیفہ پر صاد ق آتی ہے ، کیوں کہ اسی میں ان کاوصال ہوا۔

امام اعظم کی ملی جلالت و فقی کمال ، اجتها دی قوت اور عظیم عبقریت کا اعترات ملت کے علما و فقها محدثین و مجتهدین عهد امام سے لے کر آج تک کرتے چلے آرہے ہیں۔ ذیل میں کچھا ہم شخصیتوں کے اقوال درج کیے جاتے ہیں۔ ذیل میں کچھا ہم شخصیتوں کے اقوال درج کیے جاتے ہیں۔

عبدالله بن مبارك: افقه الناس ابوحنيفة مأرايت فى الفقه مثله: (تهذيب التهذيب ج10 ص401)

لوگول میں ابوطنیفہ سے بڑے فقیہ تھے، میں نے فقیہ میں کسی کو ان کی مانندنہیں دیکھا

لورايت اباحنيفه لرايته رجلا كبيرا -(فخ الرحمان في اثبات ند بسالنعمان ص 10)

اگرتم ابوصنیفه کو دیکھتے تو یقیناً انہیں بڑا آدمی پاتے۔ ابوعیم:۔ کان ابو حنیفہ صاحب غوص فی البسائل ۔ (تہذیب ج10 ص402)

ابوعنیفه ممائل کی گهرائیوں میں اتر نے والے تھے۔ پزید: مارایت احدا اور عولا اعقل من ابی حنیفه۔ (ایضا)

میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ پر ہیز گاراوران سے زیادہ عقل مندسی کوئمیں دیکھا۔

ابوداود: ان اباحنیفه کان اماما. (اینا) ب کتک ابومنیفه امام تھے۔

يكل بن معين القراة عندى قراة حمزة والفقه فقه ابي حنيفة

(ايضاً)

میرے نز د کیک قرات حمزہ کی ہے اور فقہ ابوطنیفہ کی \_

اسرائیل: احکام سے متعلق کسی کو ان سے زیادہ احادیث یاد نہیں ،ان سے زیادہ کی فقہ جانے والانہ تھا۔ (تا کرۃ المحدثین ص 60)

امام و کیع: میں کئی عالم سے نہیں ملا، جوامام ابوطنیفہ سے زیادہ فقیہ ہواوران سے یادہ نماز پڑھتا ہو۔ (ایضا)

مفیان و ری: سفیان و ری نے ایک شخص سے فرمایا (جوامام صاحب کی مجلس سے واپس آیا تھا) تم روئے زمین پرسب سے بڑے فقیہ کے پاس واپس آرہے ہو۔ واپس آیا تھا) تم روئے زمین پرسب سے بڑے فقیہ کے پاس واپس آرہے ہو۔ (محدثین عظام ص 56)

امام احمد بن عنبل: انه من العلم والورع والزهل بمحل لا يوجله في زمانه مثال و في الرحمان في تائيد مذهب النعمان)

وہ علم، تقویٰ اور زید کے ایسے مقام پر فائز ہیں، جس کی نظیر ان کے زمانے میں نہیں ملتی ۔ میں نہیں ملتی ۔

امام اوزاعی: مجھے امام ابوصنیفہ پر ان کی کثرت علم اور وفورعقل کی و جہ سے رشک آیا۔(ایضا)

على بن عاصم الووزن علم ابى حنيفة بعلم اهل زمانه لرجح عليهم. (تاريخ زهي ص 312) اگرابوطنیفہ کے علم کو ان کے زمانہ والول کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے ، تو آپ کے علم کا پلہ بھاری ہوگا۔عبداللہ بن مبارک درج ذیل اشعارییں امام صاحب کے مناقب بیان کرتے ہیں۔

یزیل نبالة ویزیل خیرا اذا ما قال اهل الجور جورا ومن ذا تجعلون له نظیرا مصیبتنابه امرا کبیرا وابدی بعده علما کثیرا ویطلب علمه بحرا غزیرا رجال العلم کان بها بصیرا

رايت ابا حنيفة كل يوم وينطق بالصواب ويصطفيه يقايس من يقايسه بلب كفانا فقد حماد وكانت فرد شماتة الاعداء عنا رايت ابا حنيفة حين يوتى اذا ما المشكلات تدافعتها

میں نے ابوطنیفہ کو دیکھا کہ ان میں ہر دن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا ہے۔
اور وہ صحیح بات کہتے ہیں او اسی کو اختیار کرتے ہیں جب کہ اہل جور ٹیڑھی بات کرتے ہیں وہ اس شخص سے قیاس کی بحث کرتے ہیں جو آپ سے عقل کی بات کرے وہ کون ہے جس کوتم ان کی نظیر بناتے ہو۔ انہوں نے ہمارے لیے حضرت حماد کے فقد ان کا مداوا کیا طالال کہ حماد کی جدائی ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت تھی۔ انہوں نے ہم پر دشمنوں کے ہونے والے شرکا دفاع کیا اور اس کے بعد اپنی ذات سے علم کثیر کافیض عام کیا۔

میں نے ان کو گہراسمندرد یکھا جب کہ کوئی ان کے پاس آتا تھا اورعلم کاطلب گار ہوتا تھا۔ جب کہ علما ممائل کو ایک دوسرے پرٹالنے تھے آپ ان سے واقف تھے۔ جب کہ علما ممائل کو ایک دوسرے پرٹالنے تھے آپ ان سے واقف تھے۔ عبدالله بن مبارك: لولا ان الله تعالى اغاثنى بابى حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. (تهذيب التهذيب 100 ص450)

اگرالند تعالیٰ امام اعظم اور سفیان توری کے ذریعہ میری دستگیری بنفر ماتا تو عام آدمیول میں سے ہوتا۔

ضرت امام ثافع: الناس عيال في الفقه على ابي حنيفه من لعرينظر في كتبه لعريتبحر في العلم ولايتفقه. (تبيين المحيفه ص 18)

سب لوگ فقہ میں امام ابوصنیفہ کے عیال ہیں، جس نے امام ابوصنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیااسے علم میں تجرحاصل نہیں ہوااور بندو ہ فقیہ ہوا۔

ظیفہ ابوجعفر منصور عباس: هذا عالم الدنیا الیوم (تبین الصحیفہ ص 25) یہ دنیا ئے اسلام کے آج سب سے بڑے عالم ہیں۔

ابن عينيه: مأرات عيني مثله. (الخيرات الحمان ص 29)

آپ جیبامیری آنکھنے نہ دیکھا۔

مى بن ابراميم: كأن ابوحنيفة اعلم اهل زمانه (الخيرات الحان 31) امام ابومنيفه اسين زمان يسب سي برس عالم تقير

ما فظم من ميمون: لعريكن في زمن ابي حنيفة اعلم واورع ولا ازهد ولا اعرف ولا اغرف ولا اعرف ولا اغرف ولا اعرف ولا افقه. (الخيرات الحمان ص 32)

امام ابوسنیفہ کے زمانہ میں آپ سے بڑھ کر مذکو ئی عالم تھا مذکو ئی پر ہیز گار نہ زاہد نہ ارف مذفقیہ یہ۔

امام اعظم کی عبقری شخصیت اور مقبولیت نے ان کے بعض معاصرین اور کچھ عاقبت اندیشوں کو آیکا مخالف بنادیا تھا اور وہ اس آفتاب علم وحکمت پر کیچڑا چھالنے کی مذموم کوشش کرتے اور آپ کوطرح طرح سے تہم کرتے ، مخالفین کا پیطرز عمل آپ کی عظمت شان کو جھیانے کی ناکام کوششش تھی ، چنانجیہ آپ کے عامدوں کا نام تو مٹ گیا ، مگرامام صاحب کی علمی جلالت اور فتی عظمت کا آفناب پوری دنیا کومنور کررہا ہے۔ مگرامام صاحب کی علمی جلالت اور فتی عظمت کا آفناب پوری دنیا کومنور کررہا ہے۔

امام اعظم اورعلم كلام ومناظره

املام جزيره نمايے عرب سے نکل کر جب دنیا کے مختلف خطوں میں پہنچا اور مختلف ادیان وملل کے ماہنے والے ملمان ہوئے ۔ان کی طبیعتوں میں عربوں جیسی ساد گی یکی ، بلکہان کے مزاج میں نکتہ آفرینی اور بال کی کھال نکالنے کی وصف موجو دتھا۔ را تھ ہی ساتھ اسپینے سابق مذہب کی روایات اور عقائد کے عناصر نے ان کو اسلامی عقائد ومبائل میں اپنی ذہنی آپنج سے کام لینے اور نکته آفرینی کا خیال پیدا ہوا۔ مزید برآل و و املام وسمن عناصر جو اس کی عسکری قوت سے دب گئے تھے ، اور بظاہر اسلام بھی قبول کرلیا تھا،لین منمنی کی چنگاری ان کے دل کے نہاں خانوں میں پھیی ہوئی تھی ، انہوں نے اسینے باطل افکار وآرا کو اسلام فکر و اعتقاد میں شامل کرنے کی كوشش كى \_اس طرح مسلمانوں ميں متعدد مذہبی فرقے وجود ميں آئے اور اسلامی معتقدات پر بحث و مناظره کا بازار گرم ہوا۔ امام صاحب کی زندگی میں چند محضوص فرقے وجو دیں آ جکے تھے یشیعہ،خوارج ،مرجمہ،معتزلہ، قدریہ،جبریہ،بیرمارے فرقے املام کے بعض بنیادی عقائد سے انحراف رکھتے تھے اور وہ شدومد کے ساتھ اسپنے اقوال وآرا پھیلانے کی جدو جہد کررہے تھے،لین ان باطل فرقوں کی تر دید کے لیے جں اعلیٰ ترین ذبانت ، د قیقدری ،قرآن وحدیث کے بیچے رموز واسرار سے واقفیت اور مذہبی معلومات درکارتھیں، یہ اوصاف امام اعظم سے بڑھے کرکسی دوسری علمی شخصیت میں یک جانظر نہیں آتے۔رگوں میں ایرانی خون اور طبیعت میں زوراور مدت تھی ۔

چنانچہ جوانی کے ایام میں بحث و مناظرہ کے میدان میں اترے ۔ خداداد ذہانت و طباعی اور بعیبرت علم سے اسلامی عقائد و افکار کی صحیح ترجمانی کی ۔ خوارج ، روافش ، متعزلہ ، مرجمہ ، قدریہ ، جبریہ ، زناد قد اور ملاحدہ سے مناظر سے کیے اور انہیں شکت فاش دی ۔ اس دور کے اہم کلامی مباحث جو باطل فرقوں نے پیدا کیے مثلاً ایمان کی حقیقت ، مرتکب کبیرہ کا حکم ، مئلہ تقدیر ، مئلہ جبر و اختیار ، امام اعظم نے ان ممائل کے منطب سے معلی نقطہ نظر کو اپنی کتاب " الفقہ الا کبر" میں بھی بیان فر مایا ، مائلے میں صحیح اسلامی نقطہ نظر کو اپنی کتاب " الفقہ الا کبر" میں بھی بیان فر مایا ، اس طرح و ہ علم کلام کے مدون اول ہوئے ۔ ان کلامی بحول کی گرم باز اربی یوں تو ایران وعراق کے ختلف شہروں میں تھی ، لیکن ان کا خاص مرکز بصرہ تھا، جہاں بھانت ایران وعراق کے ختلف شہروں میں تھی ، لیکن ان کا خاص مرکز بصرہ تھا، جہاں بھانت فرق کی مناخر کے مذہبی افکار و آرا کے ملغین موجود تھے ۔ چنانچہ امام اعظم نے ان باطل فرق کی کمائندوں سے بار بار بصرہ جاکر مناظر سے کیے اور جب تک و ، علم فقہ کی فرف مائل مذہوئے ان کی ماری تو جدکلامی مباحث اور جدل و مناظر ، کی طرف منطف طرف مائل کرے ہیں :

كنت اعطيت جلافى الكلام و اصحاب الاهواء فى البصرة كثيرة فل خلتها نيفا وعشرين مرة وربما اقمت بها سنة اوا كثراواقل ظنا ان علم الكلام اجل العلوم ( كررى جا 121)

مجھے کلامی مباحث میں جدل ومناظرہ کا شوق تھا، چوں کہ بھرہ میں باطل فرقے بکثرت موجود تھے، تو میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بیس مرتبہ سے زیاہ بھرہ گیا اور بھی بھی میں سال سال بھریااں سے کم وبیش وہاں تھہرار ہتااں لیے کہ میرا گمان یہ تھا، کہ یہ ظیم ترین علم ہے۔

ذیل میں امام صاحب کے بعض اہم مناظروں کی اجمالی رو داد پیش کی جاتی ہے، جس سے آپ کی عاضر جوابی ،قوت استدلال ، دقت نظر ، وسعت فکر کا انداز و کیا جاسکتا ہے۔

امام اعظم سجد کو فہ میں تشریف فرماتے ،کمشہور رافعی مناظر شیطان الطاق آپ کے یاس عاضر جوااور کہا، نیہ بتائیے، کہلوگوں میں سب سے بڑا طاقت وراوراشدالناس کون ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ ہمارے نزدیک اشد الناس حضرت علی ہیں اور تهارے زدیک اندالناس حضرت ابو بکر میں ۔ شیطان الطاق سٹ پٹایااور کہا،تم نے بات الٹ کر کہی ہے،اصل میں ہمارے نز دیک اشدالناس کامصداق حضرت علی اور تمہارے نز دیک ابو بکرصدیل میں۔ ابوطنیفہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں، ہم جوحضرت على كو اشدالناس قرار ديستے ہيں، اس كى وجہ بيہ ہے، كہ جب انہيں معلوم ہوگيا، كه خلافت کا استختاق ابو بکر ہی کو حاصل ہے ، تو انہوں نے اسے سلیم کرلیا اور تمام عمر ابو بکر کی ا ظاعت کی اورتم لوگ کہتے ہو، کہ خلافت حضرت علی کاحق تھا، ابو بکرنے جبراً ان سے یہ حق چین لیا تھا،مگر صرت علی کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں تھی ،کہ وہ اپناحق ابوبکز سے واپس لے لیتے ،معلوم ہوتا ہے ،کہ تمہارے نز دیک ابو بکر حضرت علی سے زياده طاقت اوراورقوت والے تھے۔ شیطان الطاق راضی ابوحنیفہ کا جواب س کرلال بيلا ہو كر بھاگ گيا۔ (كردرى ج اس 162)

علامه كي المناقب من لكھتے ہيں:

ایک مرتبہ جہم بن صفوان گفتگو کے لیے امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عندالملاقات بولامیں چندمائل میں آپ سے تبادلہ افکار کرنے کے لیے عاضر ہوا ہوں۔امام ابو حنیفہ نے فرمایا،تمہارے ساتھ گفتگو کرنا باعث عار ہے اور جن مسائل میں تم مشغول ہوان میں حصہ لینا سبب دخول نار ۔

جهم: آپ نے جھے سے ملاقات اور کلام کے بغیریہ فیصلہ کیسے صادر کر دیا؟ امام صاحب: تمهارے جواقوال مجھے کہنچے و مسلمانوں کے ہیں ہوسکتے۔ جهم: آپ بغیرد تکھے سنے پیفیلے صادر کررہے ہیں۔

امام صاحب: یه باتین تمهار به متعلق مشهور بین اور هرکن و ناکس جانتا ہے، لہذا مجھے تمہار سے خلاف یہ بات کچھ وثوق سے کہنی پڑی ۔

جهم: میں آپ سے صرف ایمان کی حقیقت دریافت کرنا جا ہتا ہوں \_

امام صاحب: کیاتم ابھی تک حقیقت مال سے آثنا نہیں ہوکہ وال کی ضرورت پڑی ۔

جهم: كيول نبيل البيته ايمان كي ايك نوع ميں مجھے شبہ ہوگياو و دور كرنا جا ہتا ہوں \_

امام صاحب: ایمان میں تک کرنا کفر ہے۔

جهم: آپ کے لیے بالکل جائز نہیں کہ میرے کفرتی وجہ مذبتا میں۔

امام صاحب: پھر بولو کیا پوچھتے ہو۔

جهم: اچھا بتائے ایک شخص دل سے خدائی معرفت عاصل کرتا ہے، وہ اس کی واحد یکا نہ اور بلامیل ونظیر مجھتا ہے، اس کی صفات سے بھی آثنا ہے" لیس کمثلہ شی "بھی مانتا ہے، مگر ان باتوں کا زبان سے اقرار کیے بغیر فوت ہوجا تا ہے، کیا یہ شخص کفر پر مرایا اسلام پر؟

امام صاحب: یشخص کافر ہے اور للمذادوز خی ، جب تک کہ تبی معرفت کے ساتھ لیانی اقرار جمع مذہوبہ

جهم: و همومن کیسے نہیں جب کہ و ہ خدا کی مع صفات معرفت حاصل کر چکا؟

امام صاحب: اگرتم قرآن پرایمان رکھتے ہواورا سے جمت شرعیہ بھے ہو، تو میں قرآنی دلائل بیش کرول اورا گرایسا نہیں تو میرااندازگفتگوتم سے وہی ہو گاجو مخالفین

اسلام ہے ہوتا ہے۔

جهم: میں قرآن پرایمان رکھتا ہوں اوراس کو جست بمحصتا ہوں۔

امام صاحب: الله تعالى نے ایمان کاتعلق قرآن میں دواعضا سے وابستہ کیا ہے،

ایک دل اور دوسری زبان چنانچدار شاد ہے:

وَإِذَ سَمِعُو مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَزَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ النَّهِ مِنَا عُرُفُو مِنَ الْحَقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا امَنَّا فَا كُتُبْنَا مع الشَّهِ لِيْنَ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقَّ وَنَظْمَعُ اَنْ يُلْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الشَّهِ لِيْنَ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقَّ وَنَظْمَعُ اَنْ يُلْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ الشَّهِ لِيَنَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ (اللاءة 5/ 83،84،85) خلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ (اللاءة 5/ 83،84،85)

جب وہ آیات قرآنی سنتے ہیں ، تو معرفت حق کی وجہ سے ان کے آنبو ہمنے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے ہمیں حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ دے اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ ہم خدا اور اس کے نازل کر دہ حق و صدق کو خدمانیں ، ہم امیدوار ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں نیکو کارول میں داخل فرمائے گا۔ای قل کی وجہ سے خدا نے بدلہ میں انہیں جنت عطاکی ، جس میں نہریں جاری ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکو کارول کا بدلہ ہیں ہے۔

فرمالیا: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معرفت اور اقرار کی وجہ سے جنتی فرمایا ہے اور ما سننے کے باعث مومن قرار دیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ؛

قالو امنا بالله وماأنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم والشمعيل واستقويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من رجم لائفر قُبين أحَيِمنهم ونحن له مسلمون أوتى النبيون من رجم لائفر قُبين أحَيِمنهم ونحن له مسلمون

(البقرة 2 /136,137)

فأن امنو بمثل مأامنتم به فقدر هتدوا

کہہ دیجے کہ ہم خدا تعالیٰ اوراس کی نازل کردہ آیات پرایمان لائے اور جوابرا ہیم اسمنعیل ،اسحاق ، یعقوب علیم السلام اور آپ کے اسباط واحفاد پراُ تارا گیا، جومویٰ وعیسیٰ اور دیگر انبیا کو خدا کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم ان میں باہم فرق نہیں کرتے اوراسی کے تابع ہیں ،اگروہ تہاری طرح ایمان لے آئیں ، تووہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔

ایک مقام پرارشادی باری ہے:

والزمهم كلمة التقوى (الع :26/48)

لازم كردياان پركلمه تقوى

نیزار شادر بانی ہے:

وَهُنُواۤ إِلَى الطيبِ مِنَ القُولِ (الجُ22\24) انہیں پاکیزہ باتوں کی ہدایت کی گئی۔

نيز فرمايا:

اليه يَصعن الكلم الطيبَ. (الفاطر: 10/35) يا كيزه كلمات اى كى جانب چرصتے بيں۔

نيز فرمايا:

يثبت الله الذين امنو بالقول الثابت في الحيوة الدنياوفي الاخرَةِ من (ابرائيم 14/27)

الله تعالیٰ مومنوں کو دیوی زندگی اور آخرت میں قول ثابت کی و جہسے ثابت قدم گفتا ہے۔

اب بنی اکرم مانظیلیا کے ارشاد ات گرامی ملاحظہ ہوں ۔

قولو الااله الالله تفلحوا

لاالہاںتٰدکہ دوفلاح باؤ گے۔

اس مدیث سے واضح ہوجا تاہے، کہ فلاح و بہبو د کاانحصار صرف معرفت پرنہیں بلکہ قرل بھی اس میں شامل ہے۔

نيزفرمايا:

یخرج من النار من قال لا اله الاالله و کان فی قلبه کذا۔ جوشخص زبان سے لاالہ اللہ کہد ہے اور وہ دل سے اس پر ایمان رکھتا ہوتو وہ دوز خ

اگرنبی معرفت کافی ہوتی اور اقرار باللمان کی مطلقاً حاجت نہوتی ، تو زبان سے اللہ تعالیٰ کی تر دید اور انکار کرنے والے دل سے خدا کی معرفت حاصل کر کے مون بن حالتے ۔ اندریں صورت ابلیس کا مومن ہونا بھی کسی شبہ سے بالا ہوتا ، کیول کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ، مار نے والا ، زندہ کرنے والا اور اس کو جادہ متقیم سے بھٹکا نے والا ہو، جیسا کہ ابلیس نے کہا:

رب بمااغویتنی درب بمااغویتنی درب بمااغویتنی درب به ایم به میم ایستان میم کراه کیار درب تونی میم میم کراه کیار

اورکہا:

انظرنی الی یوم یبعثون (الجر 36/51) روز قیامت تک کے لیے مہلت عطا کر نیز کہا۔ خلقتنی من نار و خلقته من طین (س 38/76) تونے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کومٹی سے۔ اگرصرف خدائی معرفت موجب ایمان ہوتی تو کافر حصول معرفت کے بعد ذبان سے منکر ہونے کے علی الرغم مومن ہوتے حالال کداللہ تعالیٰ فرما تاہے:
وجعلو بھا واستیقنتھا انفسھ ہو۔ (اہمل 14/27)

یقین کرنے کے باوجو دانہول نے انکار کر دیا۔
اس آیت میں واحد نیت کا یقین رکھنے کے باوجو دمومن نہیں کہا، کیول کہ وہ زبان سے منکر تھے۔
سے منکر تھے۔
نیز فرمایا:

يعرفون نعمت الله ثمرينكرونها واكثرهم الكفرون. (الخل:16)83)

خدا کی نعمت کو بہجا ن کر انکار کردیتے میں اوران میں سے اکثر تو بالکل نہیں مانے۔

نيز فرمايا:

قلمن يرزقكم من السباء والارض امن يملك السبع والابصار ومن يخرج الحي من الميت و يخج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلاتتقون فنلكم الله ربكم الحق. (ين -1/10،32)

ال سے پوچھیے تو، کہتمہیں زمین و آسمان سے رزق کون بہم پہنچا تاہے یا کان اور آکھکس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اور زندے کو مردے اور مردے کو زندے سے کون نکا تاہے، جملہ امورکس کے زیرتصرف میں توجواب میں کہیں گے یہ ب تصرف خدا کے قبضہ میں ہیں، پھران سے پوچھیے کہتم اس سے ڈرتے کیوں نہیں، بس ہی تمہارا خدا

ہے جو پرورد گار حقیقی ہے۔

مندرجہ بالا آیت پرغور کرنے سے واضح ہوتا ہے، کہ انکار کی موجو دگی میں ان کی معرفت قطعی طور سے بے کارتھی نیز فرمایا:

> يعرفونه كما يعرفون ابناء هد. (البقرة ؟ 146/2) وه آپ كواليم بهجانة بيل، جيسے اسپنے بينے كور

اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منگرین کا پیغمبر طلی اللہ علیہ واکہ وسلم کو پہیان لینا کافی نہ تھا، جب کہ وہ آپ کی نبوت ورسالت کو ماسنتے نہ تھے اور انہوں نے واضح حقیقت پر پر دہ دُال رکھا تھا۔

جب امام ابوعنیفہ یہ دلائل بیان کر کھے، تو جہم نے کہا، آپ نے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی ، میں بھرلوٹ کر ماضر خدمت ہول گا۔

(موفق ج اص 145 تا 148 مردری ج اص 186)

فرقہ قدریہ کے ایک وفد نے امام اعظم ابوطنیفہ سے دریافت کیا، کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کے کفر کا ارادہ کرے تو اس کے حق میں اچھا ہے یا بڑا؟ آپ نے فرمایا برے سلوک کی نبیت اس شخص کی طرف کی جاتی ہے جو مأمور بہ کی خلاف ورزی کرتا ہواور خدائے تعالیٰ اس سے پاک ہے۔

(الانتقاء ص 165)

امام ابو عنیفہ نے مناظرہ میں کامیابی کے اصول بتاتے ہوئے ایک مرتبہ یہ بھی ارثاد فرمایا: جب کسی سے مناظرہ کا اتفاق ہوتو الثالی سے پوچینا شروع کردوتم میں غالب آجاؤ کے، پھرخود اپنی زندگی میں امام ابو عنیفہ نے اس اصول پر عمل کیا، ذیل میں بطور مناقب کردری سے خوارج سے مناظرہ کا ایک واقعہ نقل کیاجا تا ہے۔

ایک مرتبہ خوارج کے ستر افراد پر شتمل ایک گروہ اچا نک امام ابو عنیفہ کے سر بر آچو ھااور تواری میں نکال کرکہا، چول کہتم مرتکب بھیرہ کو کا فرنہیں کہتے، اس لیے تہمیں قبل آ

کردیا جائے گا۔ امام ابوطنیفہ نے فرمایا، جذبات میں آنے کے بجائے ٹھنڈے دل سے بات کیجیے، پہلے بات پوچھ لیں گے اگر واقعناً میری ہی غلطی ہے تب قتل کا اقدام کریں، بہتر ہے کہ اولا اپنی تلواریں نیام میں ڈالیس اور بنجید گی سے اپنے موالات بیان کریں بعد میں جوجی میں آئے کریں۔

خوارج نے کہا، ہم اپنی تلواروں کو آپ کے خون سے رنگین کریں گے، ہمارے عقیدے کے مطابق ایما کرنا،متر سال جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔

امام ابوطنیفہ نے فرمایا، اچھابات کرو، کیا کہنا چاہتے ہو۔ تب خارجیوں نے کہا، باہر دو جنازے پڑے بیں، ایک جنازہ مرد کا اور ایک عورت کا۔ مرد نے شراب پی اور ایک عورت کا۔ مرد نے شراب پی اور ای حالت میں اس کی مومت واقع ہوگئی جب کہ عورت حاملے ہی اور اس نے خود کشی کرلی اور مرکئی، ان کے بارے میں تمہارا کیا قول ہے؟

امام اعظم نہ تو گھرائے نہ ذہن غائب ہوا، بڑی جاضر دماغی، حوصلے اور سنجیدگی سے
ان سے ہی دریافت فرمایا اور کہایہ بتاؤ، کہ یہ دونوں یہودی تھے یا نصرانی تھے یا مجوی
تھے؟ خارجیوں نے کہا، پندیہو دی تھے، نہ نصرانی اور نہ مجوی۔ امام ابو عنیفہ نے دریافت
کیا چھا تو ان کا تعلق کس ملت سے تھا؟ خارجیوں نے کہا، کہان کا تعلق اس ملت سے تھا
، جو کلمہ شہادت پڑھتے اور اقرار کرتے ہیں، کہ

اشهدان لااله الاالله واشهدان محمدا رسول الله

توامام ابوعنیفہ نے پھردریافت کیاا چھایہ بتاؤکہ یہ کلمہ ایمان کا کونما جزءہے؟ نصف ہے یا چوتھائی یا تہائی ؟ فارجیوں نے کہا، یہ توکل ایمان ہے اس لیے کہ ایمان کے اجزا نہیں ہوتے اور وہ اجزا نہیں ہوتے اور وہ دونوں اس کلمہ کے قائل اور اس پریقین کرنے والے تھے، تو اب تم ہی بتاؤکہ یہ دونوں اس کلمہ کے قائل اور اس پریقین کرنے والے تھے، تو اب تم ہی بتاؤکہ یہ دونوں جنازے کن کے ہوئے ملمانوں کے یا کافر کے؟ فارجی پریثان ہوئے،

حواس باخنگی ان پرطاری ہوئی اور کہنے لگے اچھاان کور ہنے دیجیے!

ایک دوسرے سوال کا جواب عنایت فرمائیے! وہ یہ کد دونوں جہنمی بیں یا جنتی؟
ابوصنیفہ نے فرمایا: اس سوال کا جواب میں میرے سامنے انبیا کا اسوہ حسنہ موجود ہے، جو
اللہ تعالیٰ کی سجی کتاب قرآن میں منقول ہے، میں وہی کہوں گا، جوحضرت ابراہیم نے
ان دونوں سے بڑے، مجرموں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا:
فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانٹ غفود دھیں۔

(ابراتیم 14/36)

جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے اور جس نے نافر مانی کی ، پس اے خدا تو غفور رحیم ہے اور وہ کہون گاجو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا:

ان تعذبهم فأنهم عبادك وان تغفرلهم فأنك انت العزيز الحكيم. (الاعترة:118/5)

اے اللہ! اگرتوان کو عذاب دے، تو وہ تیرے بندے میں ، اور اگر بخش دے ، تو غالب حکمت والا ہے ۔ اور وہ کہوں گا، جو جضرت نوح علیدالسلام نے کہا تھا:

وماعلى بماكافويعملون ـ ان حسابهم الاعلى ربى ـ (الثيرام:26/113)

جو کچھانہوں نے کیا، وہ مجھ پرایمان نہیں، ان کا حماب تواللہ پر ہے وہ جو چاہے کرے۔
فارجیوں نے امام ابوطنیفہ کی یہ مدلل گفتگو من کر ندامت محموس کی ، نیام سے نگلی اور
سونتی ہوئی تلواریں واپس نیاموں میں داخل کرلیں۔ توبہ کی اور عقیدہ اہل سنت و
جماعت کو اختیار کیا۔ امام ابوطنیفہ کے حن سلیقہ، تدبیر و فراست کی وجہ سے ان کی عظمت
کے قائل ہوئے اور ان کے غلام بن گئے۔ (کردری ج اص 124)

多多多多

## فقيداكسبراورمملك الملسنت كي وضياحت

امام ابوصنیفہ کے عہدتک جوسیاسی اور کلامی فرقے وجو د میں آھیے تھے اوران کے باطل معتقدات امت اسلام میں افتراق وشقاق پیدا کررہے تھے، ساد ولوح مسلمان ان مدعیان فرق وملل کے اوہام باطلہ سے متاثر ہو کر صراط متقیم سے انحراف کی راہ اختیار کررہے تھے، ایسے نازک مالات میں امام اعظم نے سب سے پہلے رمالہ 'الفقہ الاكبر" لكھ كرامل منت و جماعت كے تلح معتقدات كو بيان فرمايا، تا كەملمان منت متواترہ کے ذریعہ جو سے عقائد و افکار اسلامی حلے آرہے ہیں ، ان پر بلاریب و شک وایمان و اعتقاد درست کریں۔ ذیل میں چنداعتقادی مئلے فقہ اکبر سے درج کیے جاتے ہیں، جواس وقت زیر بحث تھے ۔

## مسلمظافت

مئله خلافت میں شیعه وخوارج اہل منت و جماعت سے مختلف تھے،خوارج حضرت على كو دين سے خارج مانے تھے، شيعه حضرات تيخين اورعثمان غنی کی خلافت کے منکر بلكه معاذ الله النون كوغاصب خيال كرتے تھے، امام اعظم نے خلفائے را شدين كى حيثيت اوران کی ترتیب بیان کر کے اہل منت کے عقیدہ خلافت کی وضاحت فر مائی:

افضل الناس بعدا لنبيين ابو بكر الصديق ثمر عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن ابى طالب رضوان الله عليهم اجعين. (الفقد اجره)

انبیا کے بعدسب سے افضل ابو بکرصد کی ہیں ، پھرعمر بن خطاب پھرعثمان بن عفان پھر علی بن ابی طالب رضی الله عنهم\_ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزیدتشریج اس طرح کی گئی ہے:

ہم رسول الله من الله الله الله الله بحر صديات رضى الله تعالى عنه كوتمام امت پر اضل قرار دینے ہوئے سب سے پہلے خلافت ان کے لیے ثابت کرتے ہیں، پھرعمر بن خطاب کے لیے پھرعثمان کے لیے پھرعلی بن ابی طالب کے لیے اور یہ خلفائے را شدین اورائمه مهرین میں ۔ (شرح الطحاویس 403)

روافض حضرات صحابہ کرام کے بارے میں سب وشتم کوروار کھتے تھے اور بعض غالی شیعه بہاں تک کہتے تھے کہ چند صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ رسول الندسلی اللہ علیہ واکبہ وسلم کے بعدمعافہ اللہ دین سے منحرف ہو گئے تھے، امام اعظم نے ان کی تر دید فرمانی اوریہاعلان کیا،کہتمام صحابہ ق پرتھے اوروہ قابل احترام ہیں کیوں کہ وہ دین ق کے منكغ اورملت بيضا كے امين تھے

جنانجيه لکھتے ہيں:

ولانن كر احدامن الصحابة الابخير (شرح فتداكبر 005) ہم صحابہ کاذ کر بھلائی کے سوااور کسی طرح نہیں کرتے ۔ عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزید تفصیل یہ ہے:

ہم رسول الندسالی کے تمام اصحاب کومجبوب رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں حد سے نہیں گزرتے اور نہ کئی سے تبری کرتے ہیں ، ان سے بغض رکھنے والے اور برائی کے ساتھ ان کاذ کر کرنے والے کو ہم ناپیند کرتے ہیں اور ان کاذ کر کھلائی کے سواکسی اور طرح نہیں کرتے۔ (شرح الطحاویہ ص 398)

## أيمان

ایمان کی تشریح و تعبیر کے بارے میں کلامی موشگا فیاں عام ہوری تھیں ، امام نے ایمان کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی:

> الایمان هو الاقرار والتصدیق (فقه اکبر ص6) ایمان اقرار وتصدیق کو کہتے ہیں ۔ الوصیة میں اس کی تشریح یوں ہے:

ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام ہے، پھر کہتے ہیں، نہ اقرارا کیلا
ایمان ہے اور نہ محض معرفت ہی کو ایمان کہا جا سکتا ہے، آگے چل کے اس کی مزید
تشریح کرتے ہیں، عمل ایمان سے الگ ایک چیز ہے اور ایمان عمل سے الگ، اس
کی دلیل یہ ہے، کہ بما اوقات مومن سے عمل مرتفع ہوجا تا ہے، مگر ایمان اس سے مرتفع
نہیں ہوتا، مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فقیر پر زکوٰ ہ واجب نہیں، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا، کہ اس پر
ایمان واجب نہیں۔ (الجو ہر ۃ المدینة ص 3)

اس طرح انہوں نے خوارج کے اس خیال کی تر دید کر دی کے ممل ایمان کی حقیقت میں شامل ہے اور گناہ لازم عدم ایمان ہے۔

## گناه کبیره

خوارج کاعقیدہ تھا،کہ مرتکب کبیرہ مومن نہیں رہتا ہے اور اس عقیدے کی وجہ سے وہ عام مسلمانوں کی مباح الدم قرار دیتے تھے۔امام صاحب نے اس سلمے میں صراط متقیم کی وضاحت فرمائی:

ولا نكفر مسلما بننب من الننوب وان كانت كبيرة

اذالم يستحلها والانزيله عنه اسم الايمان ونسيمه مومنا حقيقة ويجوز ان مومنا فاسقا غير كافر ونقه اكبرص 5)

ہم کسی مسلمان کو کسی گناہ کی بنا پرخواہ وہ کیسائی بڑا گناہ ہو، کافر نہیں قرار دیتے، جب کہ وہ اس کے حلال ہونے کا قائل نہ ہو، ہم اس سے ایمان کا نام سلب نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقتاً مومن قرار دیتے ہیں، ہمارے نز دیک ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک مومن شخص فاسق ہواور کافرنہ ہو۔

الوصية ميں امام اس مضمون كو يوں اداكرتے ہيں:

امت محصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے گنا گارسب مومن میں کا فرنہیں میں۔ (ص<sup>29)</sup> عقیدہ طحاویہ میں اس کی مزیدتشریح یہ ہے:

بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتامگر صرف اس چیز کے انکار سے جس کے اقرار نے اسے داخل ایمان کیا تھا۔ (ص3)

اس عقیدے اور اس کے اجتماعی نتائج پر پوری روشنی مناظرے ہے پڑتی ہے، جو گزشتہ صفحات میں آجکا ہے۔

### گناه گارمومن کاانجام

گناہ کبیرہ سے مومن کافر نہیں ہوتا، کیکن گناہ مومن کی عاقبت کے لیے مضرت رسال ہے اور گناہوں کی پاداش میں مبتلائے عذاب ہونے کا متحق ہے اگر الله مغفرت مذفر مائے، امام صاحب نے اہل سنت و جماعت کے نقطہ نظر کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:

ولانقول ان المومن لا تضر لا النوب ولا يدخل النار ولا

انه يخلدفيه وان كان فاسقابعدان يخرج من الدنيامومنا (فقائم من

ہم یہ ہمیں کہتے ،کہمومن کے لیے گناہ نقصان دہ ہمین ہے اور ہم مذیبہ کہتے ہیں کہمومن دوزخ میں ہہتے ہیں کہمومن دوزخ میں رہے گا،اگروہ فاسق ہو۔
فاسق ہو۔

ولانقول ان حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة. (ايضا)

ہم مرجئہ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں ضرور مقبول اور ہماری برائیاں ضرور معاف ہوجائیں گئی۔

عقیده طحاویهاس پراتنااضافه اور کرتاہے:

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے مذہنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں مذدوز خی ہونے کا اور مذہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے مذہنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں مذروشرک یا منافقت کا حکم لگاتے ہیں ، جب تک کدان سے ایسی کسی بات کا عملاظہور مذہوا وران کی نیتوں کا معاملہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔ (ص34)

اس طرح امام نے شیعہ وخوارج اور معتزلہ و مرجمہ کی انتہائی آرا کے درمیان ایک ایسا متواز ن عقیہ ہیں کیا ، جوملم معاشرے کو انتثا اور باہمی تصادم و منافرت سے بھی بچا تا ہے اور اس کے افراد کو اخلاقی بے قیدی اور گنا ہوں پر جمارت سے بھی روکتا ، جس فتنے کے زمانے بیس امام نے عقیہ ہ اہل سنت کی یہ وضاحت پیش کی تھی ، اس کی تاریخ کو نگا ہیں رکھا جائے تو انداز ہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا بڑا کا رنامہ تھا ، جس سے انہوں نے امت کو راہ اعتدال پر قائم رکھنے کی سعی بلیغ فرمائی تھی ، اس عقیدے انہوں نے امت کو راہ اعتدال پر قائم رکھنے کی سعی بلیغ فرمائی تھی ، اس عقیدے کے معنی یہ تھے ،کہ امت اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر پورااعتماد رکھتی ہے ، جو بنی تاہیؤیا

نے قائم کیا تھا، اس معاشرے کے لوگوں نے جوفیصلے بالاتفاق یا اکثریت کے ساتھ

کیے تھے، امت ان کو تعلیم کرتی ہے، جن اصحاب کو انہوں نے یکے بعد دیگر سے خلیفہ
منتخب کیا تھا، ان کی خلافت کے بھی اور ان کے زمانے کے فیصلوں کو بھی وہ آئینی
حیثیت سے درست مانتی ہے اور شریعت کے اس پورے علم کو بھی قبول کرتی ہے، جو
اس معاشرے کے افرادیعنی صحابہ کرام کے ذریعہ سے بعد کی نماوں کو ملاہے۔

#### الزام ارجاء

امام اعظم کی بلندر تبدیمی و دینی شخصیت پران کے بعض معاندین نے جہال قلت حدیث، قلت عربیت، قلت حفظ جیسے نازیبا الزامات عائد کیے ہیں ، وہیں بعض نافہم منکرین امام نے آپ کو فرقہ مرجمہ کامقلد قرار دیا ہے اور آپ کی نسبت عقیدہ وارجاء کا الزام لگا کرخو داپنی ذات کو ہدف طعن بنالیا ہے۔ ابومسہر کا قول ہے:

كان ابو حنيفه راس المرجئة (تاريخ بغداد 374) "ابو عنيفه مرجمه كردار تھے ''

امام پریهالزام حمداور ناواقفیت کی بنیاد پرلگا یا گیاجتی که امام بخاری بھی عدم آگاہی کی بنا پراس گروہ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں لکھ دیا:

كأن مرجئا (ج20 81)

ابوطنیفہ مرجی تھے۔فرقہ مرجمہ کاعقیدہ یہ تھا،کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ ضرر رسال نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ تمام گنا ہوں کو معاف فرمادے گا، ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نقصان نہیں بہنچاتی، جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت مفید نہیں یعنی مومن گنا ہوں کی وجہ سے عذاب کامتی قرار نہیں پائے گا۔ (سمتاب الملل والنحل ج اس 358)

علامہ کوٹری نے اپنی کتاب "تانیب الخطیب" میں خطیب بغدادی کی تاریخ میں مذکورا قوال و آرا کا تفضیلی جائزہ لیا ہے اور امام صاحب پر الزام ارجاء کو دلائل کی روشنی میں بے اصل قرار دیا ہے۔

امام اعظم مرجمۂ کے اس باطل عقیدے سے منزہ تھے، چنانجیدا بن اثیر نے آپ کی براءت ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے:

والظاهرانه كان منزها عنها (اوشحة الجيد) ظاہر يكى ہے كدامام صاحب الى الزام سے برى بيں۔ خود امام اعظم الوصنيفه رحمة الله عليه نے الى غلاعقيدے سے براءت ظاہر كرتے

موت ابنى كتاب فقد اكبر مين لكهائد: ولا نقول ان حسناتنا وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة. (فقد كبرم)

ہم ہمیں کہتے کہ ہماری نیکیال مقبول اور ہمارے گناہ مغفور ہیں جیرا کہ مرجمہ کہتے ہیں۔
مرجمہ نے گنا ہول کو موجب عذاب قرار نہیں دیا اور خوارج نے گناہ کبیرہ کے
مرتکب کو کافر گرد انااور معتزلہ مرتکب کبیرہ کو یہ مومن کہتے ہیں مذکافر، امام اعظم نے اس
سلسلے میں اہل سنت کے عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے تحریر فرمایا:

ولا نقول ان المومن لاتضر لا الننوب ولا يدخل النارولا انه يخلد فيه وان كان فاسقا بعدان يخرج من الدنيا مومنا (ايضا) مم يه نهيل كهتے، كه گناه مومن كے ليے ضرررال نهيل اور نه يه كهتے بيل كه مومن دوز خ يس نهيل جائے گا اور نه يه كهتے بيل كه وه ابدى جمنی ہے ۔ (اگر چه وه فائق ہو بشر طيكه وه ايمان كے ماتھ دنيا ہے گيا ہو)۔

اصول عقائد میں مناظرہ بیندی آغاز حیات میں آپ کامجبوب موضوع تھا، جس میں فاصی مہارت عاصل کر لی تھی جواصول دین کے سمجھنے میں آپ کاطریاق کاربن گیا تھا، بلکہ فاصی مہارت عاصل کر لی تھی جواصول دین کے سمجھنے میں آپ کاطریاق کاربن گیا تھا، بلکہ یہ بات پایہ جبوت کہ جبکہ کے کہ صیل فقہ میں مصروف ہونے کے بعدا گران اصول یہ بات پایہ جبوت کو بہتے جبی ہے کہ کھیل فقہ میں مصروف ہونے ہوئے ہوئی آتو آپ خوش اسلو بی سے یہ کام سرانجام دیتے۔

## امام اعظم اور الم

تاریخ علم کایہ بہت بڑا المیہ ہے، کہ امام اعظم کی تحقیر شان کے لیے قلیل البضاعت فی الحدیث کا لیے بنیاد الزام آپ کے نام کے ماتھ چیاں کر دیا گیا، آپ کی محدثانہ حیثیت پر کلام کرتے ہوئے قالفین نے طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امام اعظم مدیث میں قلیل البضاعت تھے۔ان کی کل مردیات سترہ ہیں۔وہ صدیث پر قابل البضاعت تھے۔ان کی فقی مملک کی اساس سنت پر قائم نہیں۔
پر قیاس ورائے کو ترجیح دیتے تھے۔ان کی فقی مملک کی اساس سنت پر قائم نہیں۔
خطیب بغدادی نے امام صاحب کا تذکرہ اپنی تاریخ کے اندرسو صفحات میں کیا ہے، ابتدائی صفحات میں مناقب وفضائل تحریر کیے ہیں، پھر 54 صفحات پر تصویر کا دوسرا رخ پیش کیا ہے۔ جن میں نکتہ چیدیاں اور معائب ذکر کیے ہیں۔ ذراسی عقل رکھنے والا انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے یہ باور نہیں کرسکتا، کہ کوئی انسان ایسے دومت ضاد صفات کا حامل ہوسکتا ہے؟ وہ کہنے پر مجبور ہوگا، کہ یا تواس کے مناقب کی داشان فرخی ہے یا بھر عبوب کی طویل فہرست محض افتر او بہتان کا مجموعہ۔

ابن خلکان نے اس تضاد کو بیان کرتے ہوئے کھا ہے:

وقدذكر الخطيب في تاريخه منها شيئا كثيراثم اعقب ذلك بنكره ماكان الاليق في تركه والإضراب عنه فمثل هذا الامام

لایشك فی دینه ولا فی ورعه وحفظه ولمریکن یعاب بشیء سوی قبلة العربیة . (وفیات الاعیان ج3ص 205)

خطیب نے اپنی تاریخ میں آپ کے مناقب کا بہت ساحصہ ذکر کیا ہے، اس کے بعد ایسی ناگفتنی باتیں لکھی ہیں، جن کا ذکر نہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا مناسب تھا، کیول کہ امام اعظم جیسے شخص کے متعلق نہ دیانت میں شبر کیا جاسکتا ہے، نہ حفظ وورع میں ۔ آپ پرکوئی نقطہ چینی بجرقلت عربیت کے اور نہیں کی گئی ۔

بعض ائمہ مدیث نے بھی حضرت امام اعظم پر مدیث میں ضعف کا طعن کیا ہے، خطیب نے امام نمائی رحمۃ الله علیہ کایہ قول اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ابو صنیفہ حدیث میں قوی نہیں ہیں۔ (فتح الباری جاص 112)

مورخین کے اقوال و آرا میں حق وصداقت کا عنصر کل قدر ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم ذیل میں اکا برعلمائے ملت کے اقوال و آرا پیش کرتے ہیں۔ مصری فاضل محدا بوز ہو لکھتے ہیں:

زعمهم انه كأن قليل البضاعة في الحديث زعم باطل بعد ان اجمعت الامة على انه من ائمة الهدى المجتهدين الذين لهم خبرة واسعة بالكتاب والسنة ومعانيها وقد جمع همد بين عمد الخوارزمي المتوفي سنة 665 مسند الابي حنيفة اخذه من خمسة عشر مسندا (الحديث والمحدثون عمد)

لوگوں کا خیال ہے کہ امام اعظم مدیث میں قلیل البضاعت تھے، ان کا یہ زعم باطل ہے، اس کا یہ زعم باطل ہے، اس لیے کہ اُمت نے اس بات پر اجماع کیا ہے، کہ وہ ائمہ بدی اور مجتہدین میں سے باس جو کتاب وسنت اور ان کے معانی کے سلطے میں وسیع معلومات رکھتے ہیں محمد

بن خوارز می متوفی 665 ھے نے مندانی حنیفہ ترتیب دیا جسے انہوں نے پندرہ مسانید سے افذ کیا۔

علامه ابن خلدون رقم طرازین:

امام ابوطنیفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہ ان سے صرف سترہ احادیث مروی میں یااس کے قریب قریب یہ بعض حامدوں کی خام خیالی ہے، کہ جس امام سے روایت کم مروی ہوں، وہ حدیث میں قلیل البضاعت ہوتا ہے، حالال کہ ایمالغو تخیل کیاا تمہ کے بارے میں سخت گتا خی و بے عقلی نہیں ہے؟ (مقدمہ ابن خلدون ص 447) بارے میں سخت گتا خی و بے عقلی نہیں ہے؟ (مقدمہ ابن خلدون ص 447) ابن جرم کی شافعی الخیرات الحمان میں تحریر فرماتے ہیں:

مرانه اخل عن اربعة آلاف شيخ من ائمة التابعين وغيرهم ومن ثم ذكرة النهبي في طبقات الحفاظ من المحدثين ومن زعم قلة اعتناء ة بالحديث فهو لحسدة اذكيف يتاتى لمن هو كذلك استنباط مثل ما استنبطه من المسائل التي لا تحصى كثرته مع انه اول من استنبط من الإدلة على الوجه المخصوص المعروف في اصحابه ولا جل اشتغاله بهذا الاهم لم يظهر حديثه في الحارج.

یہ بات بیان ہو جگی ہے، کہ امام ابوعنیفہ نے چار ہزار مٹائخ ائمہ تا بعین سے مدیشہ اخذ کی ہے، اس و جہ سے ذبی وغیرہ نے حفاظ محدثین کے طبقہ بیں ان کا تذکرہ کیا ہے افذ کی ہے، اس کا جذرہ کیا ہے اور جوشخص کہتا ہے ان کو حدیث میں کم دخل تھا، تو اس کا یہ قول حمد پرمبنی ہے، اس لیے کہ جس کو چند حدیثیں معلوم ہوں گی ان سے بے شمار مسائل کا استنباط و احکام کا استخراج کیوں کر ہوسکتا ہے؟

مالال کہ امام اعظم سب سے پہلے امام ہیں ، جنہوں نے ادلہ شرعیہ سے مخصوص اصول وضوابط کے تخت استنباط واجتہاد کا کام کیا اور ظاہر ہے کہ یہ کام بغیرفن حدیث کی مہارت کے ہونہیں سکتا اور اسی اہم مشغولیت کی وجہ سے محدثانہ انداز میں آپ کی حدیثین زیادہ ظاہر ہیں۔ (ص122)

ڈاکٹر مصطفیٰ مباعی امام اعظم کے قلیل البضاعۃ فی الحدیث ہونے کے اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

ان اباً حنيفه رحمه الله امام عجتهد باجماع الموافقين المخالفين ومن شرائط الجتهاد أن يحيط المجتهل بأحديث الاحكام وهى الف وعلى اقل تقدير بضع مئات كما ذهب اليه بعض الحنابلة فكيف جاز لابي حنيفة ان يجتهدوهو لمريستكمل اهم شرط من شروط الاجتهاد؟ كيف اعترف الائمة اجتهاده و عنوابفقهه ونقلوه في الأفاق .... ان من يطالع منهب الامام يجل قل واقف الاحاديث الصحيحة في مئات من المسائل وقل جمع شارح القاموس السيد مرتضى الزبيدى رحمة الله كتاباجمع فيه الاحاديث من مسانيد الامام ابي حنيفه والتي واقفه في روايتها اصحاب الكتب الستة سماه عقد الجواهر المنيفة في ادلة ابى حنيفة فكيف وافق اجتهاد الامام مئات الاحاديث الصحيحة وليس عنده الإبضعة عشر حديثا اورخمسون اوماة وخطأفى نصفها - (السنة ومكانتها ص412) ے ہے کہ مجتہدا مادیث احکام کا اعاظہ کرے اور وہ ایک ہزار صدیثیں ہیں، بعض حنابلہ
نے جو چند موحدیثوں کے بارے میں کہا ہے، پس ابوعنیفہ کے لیے کیسے جائز ہے، کہ وہ
اجتہاد کریں اور شرائط اجتہاد کی ایک شرط پوری نہ کریں اور ایسی صورت میں اتمہ
نے ان کے اجتہاد کا اعتبار کیسے کرلیا اور ان کی فقہ کی اعامت کی اور اسے دنیا میں مشتہر کیا
۔۔۔۔ جو امام اعظم کے فقبی مذہب کا مطالعہ کرے گا، وہ اسے اعادیث صحیحہ کے
موافی صد ہا ممائل میں پائے گا۔ شارج قاموس سید مرتفیٰ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک
مزاب مرتب کی، جس کے اندرامام اعظم ابوعنیفہ کے ممانید سے حدیثیں جمع کی ہیں، وہ
صحاح سے کے معنفین کے موافی ہیں، جس کا نام عقد الجو اہر المدیفہ فی ادلة ابی صدیفۃ رکھا،
تو کیسے امام کا اجتہاد صد ہا اعادیث صحیحہ کے موافی ہوگا، جب کہ ان کے پاس سرہ یا
پیاس یا ڈیڑ ھو اعادیث کے علاوہ نہیں۔

اب ہم ملت کے مقدرائمہ کے اقوال پیش کرتے ہیں ، جن سے امام صاحب کی محد ثانہ جلالت اور صدیث دانی کااندازہ کرنا آسان ہوگا۔

ما فاعم بن يوسن ثافى عدث ديارمس: كان ابو حنيفة من كبار حفاظ الحديث واعيانهم ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهياله استنباط مسائل الفقه.

امام ابوطنیفه کبارواعیان حفاظ صدیث میں تھے، اگران میں زیادہ اعتناء بالحدیث میں نے دورہ ماکل فقہ یہ کا ستناط نہیں کر سکتے تھے۔ (الحدیث والمحدثون ص 284) مفتص بن غیاث: امام ابوطنیفہ جیسا عالم ان احادیث کا میں نے دیکھا جواحکام میں مفید ہجوں۔ (انوار الباری جاص 59)

امام يبوطى: من كبار الحفاظ وثقة الناس وماضعفه الامتقصب (الحديث المحدثون ص 285)

ابوعنیفه کبار حفاظ حدیث اور ثقه لوگول میں تھے، ان کی تضعیف متعصب لوگوں کے علاوہ کئی نے بہتر کئی ہے۔ ان کی تضعیف متعصب لوگوں کے علاوہ کئی نے بہتر کئی بن سعید قطان واللہ امام ابوعنیفہ اس اُمت میں خدااور رسول سے جو کچھ وار دہموا ہے۔ اس کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ (محدثین عظام میں ۔ 58) میکن بن معین: لاباس به لحدیکن یہ ہمہ در تذکرہ جام 120) میں امام ابوعنیفہ حدیث میں ثقہ تھے، ان میں اصول جرح و تعدیل کی روسے کوئی عسے نہیں تقام عیں تقام میں اُس کی میں اُس کی میں آگا۔

ان اقوال واقتباسات کی روشی میں امام اعظم پر قلت مدیث کاطعن بالکل بے بنیاد ہوکررہ جاتا ہے اوران کی محد ثانہ ثان وعظمت نگھر کرسامنے آجاتی ہے، علاوہ ازیں امام اعظم کے تلامذہ میں ایسے لوگ بھی ثامل میں، جو اپنے دقت کے امام مدیث تھے اوران کے امام مدیث میں الیے لوگ بھی ثامل میں ، جو اپنے دقت کے امام مدیث تھے اوران کے امامت فی الحدیث پرسبمتفق ہیں۔

اميرالمونين في الحديث امام بخاري فرمات مين:

نعمان بن ثابت (ابوحنیفه) سے عبداللہ بن مبارک ،عباد بن عوام ، و کیع ہشیم ، خالد بن مملم اورمعاویہ قصری نے روایت کی ۔ ( درامات )

ان حقائق سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے ، کہ امام اعظم ابوحنیفہ علم نبوی کے حافظ،
عادل اور ثقہ تھے اور وہ اپنے اجتہادی امور میں احادیث صحیحہ کی جانب رجوع کرتے
تھے اور احادیث کی صحت وضعف کوخوب بہچا سنتے تھے ان کے معانی و مفاہیم اور
د قائق وغوامض کاعلم رکھتے تھے۔

امام کی مرویات دیگر محدثین کے مقابلہ میں قلیل ضرور ہیں ،مگر قلت روایت کا

سبب مدیث میں ان کی ہے مایگی نہیں ، بلکنقل وروایت مدیث میں ان کے شرا کط دیگر ائمہ محدثین کی به نسبت زیادہ سخت میں وہ اصول روایت کے ساتھ ساتھ اصول درایت کو بھی خاص طور پر اہمیت دیستے تھے۔

علامه ابن خلدون فرماتے بیں:

امام الوطنيفه كى روايت كے تم ہونے كامئلة واس كاراز ہى ہے، كه انہوں نے تمل روايت كى شرطيں سخت كردى تھيں، حديث يقينى سے فعل نفى اگر معارض و و تا تھا تواس حديث كو ضعيت تھ ہرا كرد كرديا كرتے تھے، انہيں پابند يوں اور قبود سے ان كى روايت سے روايات تم ہوگيں، يہ نہيں كه نعوذ باللہ آپ نے قصداً يا عمداً حديث كى روايت سے اعراض كيا۔ (مقدمه ابن ظدون ص 428)

#### قبول حديث كامعيار

علم حدیث میں امام اعظم کاسب سے اہم کارنامہ قبول روایت اور تھیجے مدیث کے وہ سعیار و اصول ہیں ، جہیں آپ نے وضع فرمایا ، جن سے بعد کے علی مریث نے استفادہ کیا اور علمائے احتاف کی کتابول میں متفرق اعداز سے آج بھی موجو دہیں۔
استفادہ کیا اور علمائے احتاف کی کتابول میں متفرق اعداز سے آج بھی موجو دہیں۔
1۔ امام اعظم ضبط کتاب کے بجائے ضبط صدر کے قائل تھے اور صرف ای راوی سے حدیث لیتے تھے ، جواس روایت کا حافظ ہو۔ (مقدمہ ابن صلاح)

2- صحابہ اور فقہا ہے تابعین کے علاوہ اور کسی شخص کی روایت بالمعنی کو قبول آین کرتے تھے۔ (شرح مندامام اعظم ازملاعلی قاری)

3۔امام اعظم اس بات کو ضروری قرار دینتے تھے، کہ صحابہ کرام سے روایت کرنے والے ایک یاد وشخص مذہول، بلکہ انقیا کی ایک جماعت نے صحابہ سے اس مدین کو روایت کیا ہو۔ (میزان الشریعة الکری)

4 معمولات زندگی سے معلق عام احکام میں امام ابوحنیفہ پیضروری قرار دیتے تھے،کہ ان احكام كوايك سے زياد ومحابہ نے روايت كيا ہو۔ (الخيرات الحمان) 5۔ جوحدیث عقل طعی کے مخالف ہو ( یعنی اس سے اسلام کے کسی مسلم اصول کی مخالفت لازم آتی ہو) و وامام اعظم کے نز دیک مقبول نہیں ہے۔ (تاریخ ابن ظدون) 6۔ جو صدیمے خبر واحد ہواور دوقراکن کریم پر زیادتی بااس کے عموم کو خاص کرتی ہو امام صاحب کے نز دیک وہ بھی مقبول ہیں ہے۔ (الخیرات الحمان) 7۔ جوخبروا صرصریح قرآن کے مخالف ہو وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ ( مرقاۃ المفاتیج ) 8۔ جوخبروا صدمنت مشہورہ کے خلاف ہووہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (احکام القرآن) 9۔ اگررادی کااپناعمل اس کی روایت کے خلاف ہو، تو و و روایت مقبول ہیں ہو گی کیوں کہ یہ مخالفت یا توراوی میں طعن کاموجب ہو گئی یا لیخ کے سبب سے ہو گئی۔ (نبراس) 10 ۔ جب ایک مئلہ میں ملیح اور محرم دو روایتیں ہول تو امام اعظم محرم کے مقابل میں ملیح کو قبول نہیں کرتے۔ (عمدة القاری) 11 ۔ایک ہی واقعہ کے بارے میں اگرایک راوی کی امرز اند کی نفی کرے اور دوسرا ا شات ا گرنفی دلیل پرمبنی منه دوتو نفی کے روایت قبول نہیں کی جائے گی کیوں کہ فی كرنے والاوا قعد كو اصل حال پرممول كركے اسپے قیاس سے نفی كررہا ہے اور ا تبات کرنے والا اسپیغ مثابدہ سے امرز ایم کی خبرد سے دیاہے۔ (حمامی) 12 ۔ اگر ایک مدیث میں کوئی حکم عام ہو اور دوسری مدیث میں چند خاص باتیں چیزول پراس کے برخلاف حکم ہوتو امام اعظم حکم عام کے مقابلہ میں خاص کو قبول الستے۔ (عمدة القاري)

13 حضور ملی الله علیه واکم وسلم کے صریح قول یافعل کے خلاف اگر کئی ایک صحافی کا قول وفعل ہوتو و مقبول نہیں ہے صحابی کے خلاف کو اس پرمحمول کیا جائے گا کہ اسے پیرصدیث نہیں ہیں ۔ (عمرہ القاری)

14 \_ خبر واحد سے حضور ملی الله طلبه واکه وسلم کا کوئی قول وقعل ثابت ہواور صحابہ کی ایک جماعت نے اس سے اختلاف کیا ہوتو آثار صحابہ پیمل کیا جائے گا کیوں کہ اس صورت میں یا تو وہ حدیث سے نہیں ہے اور یاوہ منبوخ ہو چکی ورنہ حضور کے سے اور صریح فرمان کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کی جماعت اس کی مجھی مخالفت سہ كرتى \_ (الخيرات الحمان)

امام اعظم نے مدیث کی تمام اقعام پراجتها دی حیثیت سے کام کیا ہے اور صیافت مدیث کے لیے بھیرت افروز راہ نما اصول مرتب فرمائے ہیں اوراس میدان کے شهروارول توعقل وأنحجى كانورعطا كباب

#### قلت روایات کے اساب

قلت روایت کا ایک مبب به بھی تھا، کہ امام صاحب کے نز ویک ویگر محدثین کی طرح ذخیرہ احادیث کی کمیت مقصو دیتھی ، بلکہ وہ کیفیت وصحت مدیث کے قائل تھے ۔ خاص طور پران ا ما دیث کو ہی و ہ قابل روایت سمجھتے تھے، جن سے تھی مسائل کا استخراج وامتناط ہو، جو مدیث کی تشریعی حیثیت کاافتضا ہے۔

امام صاحب کی قلت روایت کاایک اہم مبب پیجی ہے، کہ وہ صرف ایک محدث ہی نہ تھے، بلکہ تکم ،مجتہد،فقیداور داعی بھی تھے،خصوصیت کے ساتھ انہوں نے حالات و ز مانہ کے اہم تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قانون اسلامی کی تدوین کا جوہتم بالثان كارنامه انجام دیاوه یک سوئی اورانهماک كالطالب تقااورا تناوقیع ابم كام تھا، جس نے

## فهم حديث

حضرت امام صاحب مدیث کے ظاہری الفاظ، حفظ ویاد داشت اوران کی روایت پر زور نہیں دیستے تھے، بلکہ وہ احادیث کے مفاہیم و مراد کی گہرائی معلوم کرنے اور ان سے ممائل فقہید کی تخریج واستنباط پر زور دیستے۔ جہاں تک کثیر الروایہ محدثین کی عقل وقہم کی رمائی مذہوتی۔

امام الويوسف رحمة الله عليه فرمات تين:

مارايت احداعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التى فيه من الفقه من ابى حنيفة وقال ايضا ماخالفته فى شى قط فتدبرته الارايت مذهبه الذى ذهب اليه انجى فى الاخرة وكنت رعماملت الى الحديث فكان هو ابصر بالحديث الصحيح من وقال كان اذاصمم على قول درت على مشائخ الكوفة هل اجدى تقوية قوله حديثا اوا ثرا فريما وجدت الحديثين والثلاثة فاتيته بها فينها مأيقول فيه هذا صحيح اور غير معروف فاقول له وماعليك بذالك مع انه يوافق قولك فيقول اناعالم بعلم اهل الكوفة بذاكرات الحمان 1000)

میرے نزدیک حدیث کی تقیر اور حدیث میں فتی نکتوں کے مقامات کا جانے
والاامام ابو صنیفہ سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے انہیں سے منقول ہے کہ میں نے جن جن
مئلول میں امام صاحب سے اختلاف کیاان سب میں امام صاحب کی رائے کو آخرت
میں زیادہ نجات دینے والا پایا اور بہا اوقات میں حدیث کی طرف نگاہ کرتا تو آپ کو

اپنے سے زیادہ واقف کا صحیح مدیث کے بارے میں پاتا۔ جب امام صاحب کسی قول پر صمم رائے فرمالیتے میں مثائخ کوفہ کی خدمت میں حاضر ہوتااوراک رائے کی تقویت میں کوئی حدیث تلاش کرتا، تو بھی دوبلکہ تین حدیثیں پاتااوران کو آپ کے پاس لاتا، تو بعض حدیث میں کوئی حدیث غیر معروف بعض حدیث کے بارے میں فرماتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں یا یہ حدیث غیر معروف ہے میں عرض کرتا، اس کا حضور کو کیول کرعلم ہوا حالاں کہ یہ تو آپ کے قول کے مطابق ہے آپ فرماتے میں کوفہ والول کے علم سے واقف ہول۔

نیز فرماتے ہیں:

الثورى اكثر متابعة لابى حنيفة منى ووصفه يوما لابن الببارك فقال انه لير كب من العلم احدامن سنان الرهج كان والله شديد الاخن للعلم ذاباعن الهجارم متبعا لاهل بلده لايستحل ان ياخن الاماضح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ادرك عليه علماء اهل الكوفة في اتباع الحق اخذبه وجعله دينه.

(الخيرات الحمال ص 30)

مجھ سے زیادہ امام صاحب کے متبع سفیان توری ہیں ،سفیان توری نے ایک دن ابن مبارک سے امام اعظم کی تعریف بیان کی ، فرمایا، کہ وہ ایسے علم پر سوار ہوتے ہیں ، جو برچی کی انی سے زیادہ تیز ہے ، خدا کی قسم وہ غایت درجہ علم کو لینے والے محارم سے بہت رکنے والے ، اپنے شہر والول کی بہت اتباع کرنے والے ہیں ، سجیج حدیث کے سواد وسری قسم کی حدیث لینا علال نہیں جانے۔ اتباع حق میں جس امر پر علمائے کو فہ کو متنفی یاتے اس کو قبول فرماتے اور اسے اپنادین بناتے تھے۔ الوغمان کہتے ہیں ، کہ میں نے اسرائیل سے کہتے ہوئے سنا:

كأن نعم الرجل النعمان ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه واشد فحصه عنه فأكرمه الخلفاء والامراء والوزراء والمعند فقه واشد فعين المحيد في المحيد

نعمان بن ثابت التھے آدمی ہیں ،اعادیث فقہید کے کیسے زبر دست عافظ ہیں اور ان اعادیث کی بہترین جانج اور چھان بین کرنے والا آپ سے زیاد ، کوئی نہیں ہے۔اس و جہ سے خلفا امیروں اوروزیروں نے ان کی تعظیم کی۔

تحسی نے لیکی بن معین سے امام صاحب کے متعلق دریافت کیا، تو فرمایا:

ثقة ماسمعت احداً ضعفه هذا شعبة يكتب له ان يحدث ويامر لا . (الخيرات الحان ص 32)

وہ ثقہ بیں کسی نے ان کوضعیف نہ کیا، یہ امام شعبہ بیں جوان کے بارے میں لکھتے بیں کہ حدیث بیان کریں اور حکم کریں۔ حن بن صالح فرماتے ہیں:

ان ابا حنيفة كان شديدالفحص عن الناسخ والهنسوخ عارفا بحديث اهل الكوفة شديد الاتباع لها كان الناس عليه حافظالها وصل الى اهل بلده (اينا)

امام ابوعنیفہ نائخ دمنسوخ کاخوب تفض فرماتے ،ا عادیث اہل کو فہ کے عارف تھے، اور کو پہنچتا ان سب کے اور کو پہنچتا ان سب کے عافظ تھے۔ مافظ تھے۔ عامل کا بہت ہی اتباع کرتے ، جو کچھان شہر والوں کو پہنچتا ان سب کے عافظ تھے۔

معمر کہتے ہیں:

مأرايت رجلا يحسن ان يتكلم في الفقه ويسعه ان يقيس

ويشرح الحديث احسن معرفة من ابي حنيفة العاص 31) میں نے کسی شخص کو ایسانہ پایا، جو امام ابوجنیفہ سے بہتر فقہ میں کلام کرے اور ایک مئلہ کو دوسرے پر قیاس کر سکے اور آپ سے عمدہ صدیث کی شرح کرے۔ ا کیک دن مشہور محدث اعمش نے قاضی ابو یوسف سے دریافت کیا کہ آپ کے استاذ نے عبداللہ بن معود کا بیمئلہ میوں ترک کردیا کہ باندی کے آزاد ہونے سے اس پر

طلاق ہو جاتی ہے، انہوں نے فرمایا، کہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کی بنا پر جو آپ نے ان سے بواسطہ ابراہیم و امود کے تقل فرمائی تھی ،کہ بریرہ جب آزاد ہوئیں ،توان کی از ادی طلاق نبین سمجھی گئی ، مبلکہ ان کو بیراختیار دیا گیا ، کہ اگروہ جاہیں تو اسپینے پہلے نکاح كو قائم ركھيں اور چاہيں تو فنخ كر ديں ،اس پراغمش نے كہا بلاشبہ ابوحنيفہ نہايت مجھ د ار

شخص ہیں۔ (خطیب ج13 ص 341)

یہ واقعہ جہال حضرت امام کی ژرف نگاہی کا ثبوت ہے وہیں عمل بالحدیث اور اعتصام بالسند کی روش دلیل بھی ہے۔ ہیں و جدھی ،کدامام اعظم کی فقہ پروقت کے جلیل القدرميد تين فتوے ديا كرتے تھے۔

عافظ ابن عبدالبر، یکی بن معین سے قل کرتے ہیں ، و کیع امام صاحب کی فقہ کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے اور آپ کی روایت کردہ تمام حدیثیں یاد کیا کرتے تھے اور انہوں نے آپ سے بہت میں حدیثیں سنی کھیں۔ (جامع بیان العلم ج2 س 149)

امام اعظم علم حدیث میں جن عظیم مہارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ یر فائز تھے،اس کالازمی نتیجہ یہ تھا، کہ تشنگان علم حدیث کا انبو و کثیر آپ کے حلقہ درس میں سائ مدیث کے لیے طافر ہوتا۔ علامہ ابن جرعمقلانی نے ذکر کیا ہے ، کہ امام اعظم سے صدیث کاسماع کرنے والے مشہور حضرات میں حماد بن نعمان ،ابرا ہیم بن طہمان ، حمز ، بن عبیب ، زفر بن ہذیل ، قاضی ابو یوست ، عیسی بن یونس ، و کمیع ، یزید بن زریع ، اسد بن عمرو ، فار جہ بن مصعب ، محمد بن بشیر ، عبدالرزاق ، محمد بن حمن شیبانی ، مصعب بن مقدام ، ابوعاصم اور دیگریگا ندروزگارافراد شامل تھے۔ ابوع بدالرحمٰن مقری ، ابوعاصم اور دیگریگا ندروزگارافراد شامل تھے۔ عاملہ مام و کمیع کے ترجے میں لکھتے ہیں :

کان یحفظ حدیثه کله و کان قد سمع من ابی حنیفة حدیثا کثیرا. و کیع بن جراح کوامام اعظم کی سب مدیش یادتیس اورانهول نے امام اعظم سے احادیث کا بہت زیادہ سماع کیا تھا۔

امام مکی بن ابراہیم، امام اعظم ابوطنیفہ کے شاگر د اور امام بخاری کے استاذ تھے اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں بائلیس ثلاثیات میں سے گیارہ ثلاثیات صرف امام مکی بن ابراہیم کی سند سے روایت کی ہیں، امام صدرالائمہ موفق بن احمد بن مکی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

ولزمراباحنيفة رحمه الله وسمع منه الحديث. (مناقب موفق ج 1 ص 203)

انہوں نے اپنے او پرسماع مدیث کے لیے ابوعنیفہ کے درس کو لازم کرلیا تھا۔
اس سے معلوم ہوا، کہ امام بخاری کو اپنی صحیح میں عالی سند کے ساتھ تلا ثیات درج کرنے کا جوشرف حاصل ہوا، وہ دراصل امام اعظم کے تلامذہ کاصدقہ ہے اور یہ صرف ایک مکی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے ۔امام بخاری کی اسانید میں اکثر ثیوخ حنفی ہیں،
ایک مکی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے ۔امام بخاری کی اسانید میں اکثر ثیوخ حنفی ہیں،
ان حوالوں سے یہ امر آفتاب سے زیادہ روشن ہوگیا، کہ امام اعظم علم مدیث میں مرجع

خلائق تھے ائمہ فن نے آپ سے مدیث کاسماع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح سے اللہ تھے ائمہ فن نے آپ سے مدیث کا سماع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح سنة کی عمارت قائم ہے ، ان میں اکثر حضرات آپ کے علم مدیث مین بالواسطہ یا بلاواسطہ شاگردہیں۔

امام ابوطنیفہ نے کو فہ جیسے عظیم شہر میں جوفقہ وحدیث کابڑامر کزتھا، پرورش پائی اور تعلیم عاصل کی ۔ ابن سعد کے بقول کو فہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کامسکن تھا، جن میں تین مواصحاب الشجرہ میں سے اور ستر صحابہ بدری تھے قتادۃ سے منقول ہے کہ صحابہ میں سے ایک ہزار بچاس اشخاص کو فہ میں آ کرفروکش ہوئے تھے۔

(ئتاب الكني والاسماء، ج ام 174)

بعض اہل علم نے کو فہ میں حدیث کی کشرت پر بڑی شہادتیں جمع کی ہیں۔
امام صاحب نے جن شیوخ و اساتذہ سے علم و حدیث حاصل کیا ان کا حدیث میں مقام بہت بلندتھا، جیسے امام شعبی اور حماد بن سلیمان (مسلم ابو داؤ د، تر مذی وغیرہ میں ان کی مرویات موجود ہیں) ان کے علاوہ جن جلیل القد رتابعین سے آپ نے ملی استفادہ کیا ان میں ابرا جیم نحی ، قاسم بن محمد، قادة ، نافع ، طاؤس ، عکرمہ ، عطاء بن ابی رباح ، عمرو بن دینار ، سلیمان اعمش قابل ذکر ہیں ۔ (ان کی روایات صحاح ست میں موجود ہیں) بعض اہل علم نے آپ کے مشائح کی تعداد چار ہزار بتائی ہے ، ان موجود ہیں) بعض اہل علم نے آپ کے مشائح کی تعداد چار ہزار بتائی ہے ، ان میں سے اکثریت محدثین کی ہے ۔

امام صاحب کے تلامذہ میں ایک بڑی تعداد محدثین کی ہے جن میں بعض کو امام صاحب کے امام یکی بن امامت کا درجہ حاصل ہے، مثلا عبداللہ بن مبارک، جرح و تعدیل کے امام یکی بن سعید قطان اور یکی بن معین ، مسعر بن کدام و کیع بن الجراح ، یزید بن ہارون ، مکی بن ابراہیم ، یکی بن ذکریا، ابوعاصم نبیل ، قاسم بن معن ، علی بن مسہر ، عباد بن العوام ، صلت بن المجاج ، وغیرہ (ان کی مرویات سحاح سة وغیرہ میں موجود ہیں)

بعض تحقین نے تاریخی حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ تقریباً تمام اصحاب کتب مدیث امام صاحب کے بالواسطہ ثاگر دییں۔ بڑے بڑے بڑے علمائے مدیث نے علم مدیث میں آپ کے بلندمقام کا اعتراف کیا ہے۔

شعبها نہیں حن النہم جیدالحفظ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ (الخیرات الحمان ص 34) ذہبی نے امام صاحب کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے اور الامام الاعظم، فقیہ العراق کے قلب سے یاد کیا ہے۔

(تذکرہ الحفاظ ج اص 166)

اور ما فظمحد ثین کی اصطلاح میں وہ ہوتا ہے، جسے کم از کم ایک لا کھ مدیثیں یاد ہوں۔
امام زفر سے منقول ہے کہ بڑے بڑے محدثین مثلا زکریا بن ابی زائدہ،
عبد الملک بن ابی سلیمان ، لیث بن ابی سلیم ، مطرف بن طریف، حصین بن عبد الرحمٰن وغیرہ امام ابو حذیفہ سے کمی ممائل دریافت کرتے اور جس حدیث کے متعلق ان کو اشتباہ ہوتا، اس کے متعلق سوال بھی کرتے تھے۔

یختلفون الی ابی حنیفة ویسالونه عما ینوبهم من المسائل ومایشتبه علیهم من الحدیث (موفق 22 م 149) طاوی، ذبی ، یبوطی ، ابن جرمی اور ملاعلی قاری جیے جلیل القدر محدثین نے امام صاحب کے مناقب پر کتابیں تصنیف کی ہیں اور مدیث میں ان کے مقام بلند کا اعتراف کیا ہے۔

امام صاحب کی خدمات حدیث میں سے ایک اہم خدمت ان کی احادیث پرمثمل کتاب الا آثار ہے، سیوطی کے نز دیک یہ فہتی ابواب پر حدیث کی سب سے پہلی مرتب کتاب الا آثار ہے، سیوطی کے نز دیک یہ فہتی ابواب پر حدیث کی سب سے پہلی مرتب کتاب ہے اورامام مالک نے موطائی ترتیب میں اس کی پیروی کی ہے۔
کتاب ہے اورامام مالک نے موطائی ترتیب میں اس کی پیروی کی ہے۔
(تمبیض الصحیفہ ص 192)

پیکتاب آپ کے ٹاگر دول ابو یوسف محمد، زفراور من بن زیاد سے مروی ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے امام صاحب کی مرویات جمع کر کے مندا فی حنیفہ کے نام سے انہیں مرتب کیا۔ان کی تعداد اکیس کے قریب ہے،ان میں ابولیم اصفهانی ، ابن عما کر ، ابن منده اور حافظ ابن عدی جیسے محدثین شامل ہیں ، محدث خوارزی نے جامع المهانیدللا مام الاعظم کے نام سے پندرہ مهانید کو جمع کر دیا ہے۔ امام صاحب مجتہد مطلق تھے اور اجتہا دعلم صدیث میں مکل بصیرت اور مہارت کے بغيرمكن نهيس، جيباكه عافظ يوسف صالحى لكھتے ہيں:

ولولا كثرة اعتنائة بالحديث ماتهياله استنباط مسائل الفقه (عقودالجمان ص 319)

اگروہ مدیث کا بکثرت اہتمام نہ کرتے تو فقہ کے مبائل میں استناط کا ملکہ انہیں کیسے حاصل ہوسکتا تھا۔

#### امام اعظم اورثمل بالحديث

معاندین امام اعظم ابوصنیفہ پر طعن کرتے ہیں،کہ حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس ورائے کوتر جیح دیسے ہیں، کین معاندین کا بیاد عائے طل ہے۔احناف عمل بالحدیث میں اس درجہ ہے ہیں، کہوئی طبقہ ان کی ہمسری نہیں کرسکتا۔ امیر المونین فی الحدیث امام بخاری کے اساذ آھے ہیں، کہوئی طبقہ ان کی ہمسری نہیں کرسکتا۔ امیر المونین فی الحدیث امام بخاری کے اساذ الاساتذه حضرت عبدالله بن مبارك فرمات بي ،كمامام اعظم الوصنيف نے فرمايا:

واذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الراس والعين واذا جاءعن الصحابة اخترنا ولمرنخرج عن اقوالهم واذجاءعن التعابعين زاحمناهم (الخيرات الحمان ص 27، ببيض المحيفه 27)

جب رمول الله کا الله کا الله کا مدین ملے ، تو سرآ نکھول پر ہے اور جب سحابہ کے اقوال ملیں تو ان کو اختیار کرتے ہیں اور ان سے تجاوز نہیں کرتے البنتہ تابعین کی بات آتی ہے تو ہم ان سے مزاحمت کرتے ہیں۔

ابوتمزه تکری فرماتے ہیں ،کہ میں نے امام اعظم ابوحنیفہ کو فرماتے بنا:

اذاجاء الحديث عن النبى صلى الله عليه وآلَّه وسلم نحل عنه الى غير لا واخذنابه واذاجاء عن الصحابة تخيرنا واذاجاء عن التابعين ذاحمناهم و (تبييض الصحيفه ص 26)

جب نبی مانظینی مدیث می مسئد میں مل جاتی ہے، تواس کو دلیل بنا تا ہوں اور کی طرف نہیں جا تا اور جب سحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں توان سے ہم انتخاب کر لیتے ہیں اور جب تا بعین کے اقوال ملتے ہیں، توان کی طرح ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ اور جب تا بعین کے اقوال ملتے ہیں، توان کی طرح ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ سفیان فرماتے ہیں:

سمعت ابا حنيفة يقول اخذبكتاب الله فما لمر اجد فيه اخذبسنة رسول الله عليه وسلم فمالم اجدى كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخذت بقول اصحابه اخذبقول من شئت منهم وادع من شئت منهم وما اخرج من قولهم الى قول غير هم فاما اذا انتهى الامروجاء الى ابراهيم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن الهسيب وعدر جالا فقوم اجتهدوا فاجهتد كها اجتهدوا.

(منتيش ألحيفه 23)

میں نے امام ابوصنیفہ سے بیرفر ماتے مناکہ میں قرآن پاک سے حکم کرتا ہوں تو جو اس میں نہیں پاتا ہوں اس کا حکم رمول الله تا الله کا تا میٹ سے لیتا ہوں اور جوفر آئ اور حدیث میں نہیں یا تااس میں صحابہ کرام کے اقرال سے حکم کرتا ہوں اور جس صحابی کے قرل سے چاہتا ہوں سند پڑتو تا ہوں اور جس کا قرل چاہتا ہوں نیتا ہوں اور صحابہ کرام کے قرل سے چاہتا ہوں سند پڑتو تا ہوں اور جس کا قرل چاہتا ہوں نیتا ہوں اور حما اور حما اور شعبی اور ابن سیرین اور حن اور حما اور عطا اور معید بن میب وغیر ہم تک پہنچتا ہے تو ان لوگوں نے اجتہا دکیا میں بھی اجتہا دکتا ہوں جنے انہوں نے اجتہا دکیا یہ کھی اجتہا دکتا ہوں جنے انہوں نے اجتہا دکیا یہ کہا ۔

#### حدیث پرقیاس کومقدم کرنے کاالزام

یہ اعتراض کہ آپ مدیث پر قیاس کو مقدم کرتے تھے بالکل غلط ہے جیسا کہ حضرت علامہ عبدالو ہاب شعرانی نے فرمایا ہے ۔ فرماتے ہیں :

فيبيان ضعف قول من الى نسب الامام الى حنيفة الى انه يقدم على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعلم ان هذا الكلام صدر بن متعصب على الامام متهور فى دينه غير متورع فى مقاله غافلا عن قوله تعالى ان السبع والبصر والفواد كل اولئك كأن عنه مسئولا وعن قوله تعالى مأيلفظ من قول الالديه رقيب عتيد وعن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ الالديه رقيب عتيد وعلى وجوههم الاحصائد السنتهم.

یہ کلام جس کی نبیت حضرت امام ابوطنیفہ کی طرف کی گئی ہے کہ وہ قیاس تو مدیث رسول اللہ کا است میں اس مناول ہے اور ان کی بات میں غیر متورع ہے تعصب رکھتا ہے اور ان کے دین سے فافل ہے اور ان کی بات میں غیر متورع ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول ان السبع والبصر الفواد کل اولئك كان عنه مسئولا ۔ یعنی بے شک كان اور آئكھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے اور اس

قل پرکہ کوئی بات وہ زبان سے ہمیں نکالیا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہیٹھا ہواور حضور بنی کریم سائٹی آئے اس قبل مبارک ھل یکب الناس فی النار وعلی وجو ھھمد الاحصائل السنتھم سے فافل ہے۔

آگے فرماتے ہیں:

وقدروى الامام ابو جعفر الشيرامازى نسبته الى قرية من قرى بلخ سنده المتصل الى الامام ابى حنيفة رضى الله عنه اله كأن يقول يكنب والله وافترى علينا من يقول عنا اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص الى قياس

کھیں روایت کی ہے امام جعفر شیرامازی (یہ نبت ہے بلخ کے ایک گاؤں شیرامازی (یہ نبت ہے بلخ کے ایک گاؤں شیراماز کی طرف ) نے متصل مند کے ماتھ امام ابوطنیفہ سے وہ فرماتے تھے، کہ جس نے پیکھا ہے، کہ ہم قیاس کونس پر مقدم رکھتے ہیں اس شخص نے ہم پر جھوٹ اور افترا باندھا ہے مالا نکر نس کے بعد قیاس کی عاجت نہیں رہتی ۔

علامه ذهبی باب ومن قوله الرای کے تحت فرماتے ہیں:

نعيم بن حماد سعمت ابالمعه وهو نوح الجامع قال سمعت ابا حنيفة يقول ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الراس والعين وماجاء عن الصحابة اخترنا وكان من غيرذلك فهم رجال ونحن رجال. (مناقب امام الي منيخ الأمي 20)

حضرت امام اعظم الوحنیفہ نے فرمایا کہ جو کچھ حکم حضور نبی کریم ملطق کی طرف سے آئے وہ ہمارے سرآنکھول پر اور صحابہ کا حکم ہوتو اسے ہم اختیار اور قبول کرتے ہیں اور جو دوسرول سے (یعنی تابعین سے آئے) اور جو دوسرول سے (یعنی تابعین سے آئے) تو وہ بھی مردہیں۔ تو وہ بھی مردہیں۔

شیخ عبدالی محدث د ہوی فرماتے ہیں :

وا تباع امام الى صنيفة با عاديث واقوال صحابه است ديگر را نيست امام عافظ ابوعمد بن حرم گفته كه اصحاب ابوعنيفه بهم متفق اند كه مديث بر چندا سناد اوضعيف بود مقدم نز داو، اولى ترازقياس واجتها د است ووى رضى الله عنه تا بحد ضرورت زريمل بقياس نكعد وعمل بحديث باقيام از دست ند بد-

(مقدمه شرح سفرالسعادة ص 24)

حضرت امام ابوعنیفد کوجس قدر تابعداری اور بیروی اعادیث اور اقوال صحابه کی گئی دوسر سے کو مضی اورا بن حزم نے کہا ہے کہ امام ابوعنیفہ کے سب اصحاب اس ماست پرمتفق میں کہ مدیث اگر چرضیف ہوقیاس اوراجتہاد پرمقدم ہے اورامام صاحب کا یہ دستورتھا کہ حتی الامکان مدیث کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے اور سخت ضرورت کے وقت جب کوئی مدیث کی قدمتی تو نا چارقیاس پرممل کرتے تھے۔

نیز فرماتے ہیں:

ونقل است کدامام ابوحنیفه فرموده که عجب از مردم که مرامیگونیدوی فتوی برائے خودمید بدعال آنکمن ہرگزفتوی ندہم مگر مانورومرویست۔

(مقدمه شرح سفرالسعادة ص 24)

امام ابوطنیفہ نے فرمایا، کہ جھے کو ان لوگوں پر بڑا تعجب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں حالاں کہ میں بجز اس بات کے جو ما تورومروی ہے ہرگز فتویٰ نہیں دیتا۔

ان تمام عبارتوں سے معلوم ہوا، کہ یہ کہنا کہ آپ قیاس کوا عادیث پرتر جیح دیستے تھے آپ پرصریح بہتان ہے۔

多多多多

# فقسرواجهساد

فقہ کے لغوی معنی" الثق والفتح " یعنی بھاڑ نااورکھولنا ہے۔ امام اعظم سے فقہ کی تعریف ان الفاظ میں منقول ہے:

ابتدا میں علم فقہ کااطلاق اصول و فروع سارے علوم پر ہوتا ہے تھا، کین جب علوم و فنون کو الگ الگ فانول میں بانٹا گیا، تو علم شریعت کو فقہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ چنا نچہ متاخرین نے علم فقہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

العلم بالاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية (ايضا) فقرشر يعت كم كم احكام كاعلم بعجوت على دلائل سعماخوذ بهول فقر شريعت كم كم احكام كاعلم بعجوت كالم المائل مع ماخوذ بهور المحتملين فغر الاسلام بردوى فقد كه اجزاس ثلاثه كاذكركرت بوئ لمحتم بين:

هوالفقه وهوثلثة اقسام علم البشروع بنفسه القسم الثانى اتقان البعرفة به وهو معرفة النصوص بمعانيها وضبط الاصول نفروعها والقسم الثالث هوالعمل به حتى لا يصير نفس العلم مقصود فأذا تمت هذه الا وجه كان فقيها .

(الاصول للبز دوى برحاشيه كشف الاسرارج 1 ص12)

علم و فروع فقہ سے عبارت ہے ، فقہ کے تین اجزا ہیں ایک نفس احکام کاعلم د وسرا اس علم کی پختی یعنی نصوص کے معانی وعلل کی معرفت اور اصول کا فروغ پر انطباق اور تیسرا جزاحکام پرعمل کرنا تا که علم بذات خو دمقصو دینه بن جائے ، جب بیرتینوں اجزام کمل ہوجائیں توانسان فقیہ بن جاتا ہے۔

امام اعظم ابوعنیفه کو قدرت نے فقی بصیرت اور مجتہدانه صلاحیت سے مالا مال فرمایا تھا، ان کے اندراصول دین کے ادراک اور قرآن و منت کے نصوص کی گہرائیوں تک رمائی کا ملکہ اوراصول کی روشنی میں فروعی مسائل کے استنباط و استخراج کی پوری قوت موجودتھی، ذبن و فراست عقل و شعور میں وہ ممتاز تھے۔ حافظ مس الدین ذبی کھتے ہیں:

کان من اذکیاء بنی آدم۔ آپ بنی آدم کے ذکی ترین لوگوں میں تھے۔

محد بن شجاع بیان کرتے ہیں:

لووزون عقل ابى حنيفة بعقل نصف الناس لرجع بهمر. (تاريخ زهبى ج2 م 312)

اگرابوصنیفه کی عقل آدهی دنیا کے لوگوں کی عقل سے وزن کی جائے تو آپ کی عقل سے وزن کی جائے تو آپ کی عقل کا پدہھاری رہے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں:

لوكليك في هذاه السارية ال يجعلها ذهبالقام بحجته. (تاريخ بغدادج 13 ص 338)

اگرامام ابوحنیفہتم سے یہ ہیں کہ یہ ستون سونے کا ہے تو وہ اس پر ججت قائم کر دیں گے۔

مبدا فیاض نے ذکاوت و ذہائت، طباعی ، زودہمی ،معاملات کی تہمہ تک رسائی ، مانہ جرائی کی تہمہ تک رسائی ، مانہ جرائی کی بھر پور قوت آپ کو عطافر مائی تھی علم کے حفظ و منبط اور فہم وادراک کے ساخہ جن عقلی و شعوری صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ امام صاحب میں بدر جہ اتم موجود

کیں ،اس کیے جب وہ علم فقہ کی تدریس کے لیے آمادہ ہوئے وانہوں نے کوفہ کے سب سے بڑے مدرسہ فقہ یعنی شماد بن الی سیمان کی درسگاہ واقع جامع کوفہ میں شرکت کی ۔ یہ فقہ کی وہ درسگاہ ہے ،جس کی بنیاد کوفہ کی تاسیس کے وقت معلم امت حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ نے عہد فارو تی میں رکھی تھی اوران کے بعدان کے شاگر د عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ نے مہد فارو تی میں رکھی تھی اوران کے بعد تماد بن الی سیمان مند تدریس پر علقہ پھران کے شاگر د ابرا جیم تھی اوران کے بعد تماد بن الی سیمان مند تدریس پر فائز ہوئے ۔ امام اعظم اپنی جس فقی استعداد کے ساتھ تماد کے علقہ درس میں شامل ہوئے بہت جلدوہ تلا مذہ تماد میں سب سے ممتاز ہو گئے ۔ اس طرح وہ حضر ت عبداللہ بن معود کی فقہ کے وارث وا مین بن گئے چنانچے فتہا نے لکھا ہے :

الفقه زرعه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسقالا علقمة وحصده ابراهيم النخعى وداسه حماد وطعنه ابو حنيفة و عبده وسف وخبزه محمد وسائر الناس ياكلون.

(درمخآر، ج1، ص4)

فقد کا گھیت عبداللہ بن معود نے بویا، حضرت علقمہ نے اسے سینچا، ابراہیم تحقی نے اس کو کا ٹا، حماد میں ، یعنی عبداللہ بن معود کو ندھا، امام محمد نے روئی پکائی ، باقی سب اسے کھار ہے ہیں ، یعنی عبداللہ بن معود نے اجتہاد واستنباط احکام کے طریقے کو فروغ بخ اور حضرت علقمہ نے اس کی تائید ور ویج کی ، ابراہیم تحقی نے اس کے فوائد متفرقہ جمع کیے اور علم فقد کی تدریجی تی ہوئی ور ویج کی ، ابراہیم تحقی نے اس کے فوائد متفرقہ جمع کیے اور علم فقد کی تدریجی تی ہوئی گئی، یہال تک کہ سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کمال تک پہنچا کر با قاعد ہ اسکی تدوین کی ۔ ابواب میں مرتب کیا اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں آپ کی بیر دی کی ۔ امام محمد نے آپ کی اتباع کی ، اجتہادات و رسائل کو جمع کر کے فروع کی پیر دی کی ۔ امام محمد نے آپ کی اتباع کی ، اجتہادات و رسائل کو جمع کر کے فروع کی

تنقیح کی اور آپ کے جو مرجوعات کو بیان کیا اور فقہ کو اُصول و فروع اور جزئیات کے ماتھ مدون کیا اس طرح عظیم ،مصنفات فقہ امت محمدیہ کے حوالہ کیں ، جن سے عالم اسلام منتفدہ وریا ہے۔

امام صاحب کی فقمی بصیرت، زودنهی اور دفیقه رسی کااندازه ذیل کے چندواقعات مارات میں ایک میں میں میں میں میں میں میں اور دفیقہ رسی کااندازه ذیل کے چندواقعات

ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک مئلہ پیش کیا گیا، کدایک شخص کی ہوی سیڑھی پر کھوڑی ہے، اس کے شوہر نے جھگڑ ہے کے دوران اس سے کہا، اگر تواویر چروھی تو تھے طلاق ہے اور اگر شیخے اُتری تو طلاق تو آپ فرمائے کداس مئلہ کا کیا طل ہے؟ آپ نے فرما یا سے کہاں مئلہ کا کیا طل ہے؟ آپ نے فرمایا سے مورت سمیت سیڑھی اٹھا کی جائے اور زمین پررکھ دی جائے، اب عورت میں میڑھی اٹھا کی جائے اور زمین پررکھ دی جائے، اب عورت میں میں میں میں میں میں میں کے بھرے طلاق واقع نہ ہوگی۔ (الخیرات الحمان ص 104)

ایک شخص کو اپنی بیوی کی طلاق میں شک واقع ہوا، اس نے قاضی شریک سے مئلہ دریافت کیا، آپ نے فرمایا، اسے طلاق دے کر رجوع کرلو، پھراس نے سفیان توری سے بہی مئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، کہ کہہ دواگر میں نے تمہیں طلاق دی ہے، تو رجوع کیا، پھرامام زفر سے بہی مئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، جب تک تمہیں طلاق کا یقین نہ ہوجائے وہ تہاری بیوی ہے۔

پھریہ بینوں جوابات امام صاحب کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، آپ نے فرمایا،
توری نے ورع اور تقویٰ کی بات کہی ہے اور زفر نے ٹھیک فقہ کی بات کہی ہے اور
رہے شریک تو ان کی مثال ایسے شخص کی ہے، جس سے کوئی پوچھے مجھے پہتہ نہیں کہ
میرے کپرے پرنجاست ہے یا نہیں تو وہ کہہ دیں گے کہ کپڑے پرنجاست ہے آپ
دھولیں۔ (اکخیرات الحمال ص 102)

وکیع کابیان ہے، کہ ہم الوصنیفہ کے پاس تھے، کہ ایک عورت آئی اوراس نے کہا،
میرے بھائی کی وفات ہوئی ہے، اس نے چھ ہود ینار چھوڑے اور مجھ کو وراثت میں
ایک دینار ملے، الوصنیفہ نے کہا، میراث کی تقیم کس نے کی ہے؟ عورت نے کہا داؤد
طائی نے کی ہے، آپ نے فرمایا، انہوں نے تھیک کیا، کیا تہمارے بھائی کی دولا کیاں
ہیں، عورت نے کہا، ہاں، آپ نے پوچھا اور مال زندہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں!
پوچھا یوی زندہ ہے، اس نے کہا، ہاں! آپ نے فرمایا، لا کیوں کا دو تہائی صد ہے
بھی چھوڑے ہیں، عورت نے کہا ہاں! آپ نے فرمایا، لا کیوں کا دو تہائی صد ہے
بعنی چار ہود بینار اور چھٹا صد مال کا ہے، یعنی ایک مود بینار اور آٹھوال حصد یوی کا
ہے۔ یعنی چھٹر دینار اور چھٹا حصد مال کا ہے، یعنی ایک مود بینار اور آٹھوال حصد یوی کا
ہے۔ یعنی چھٹر دینار اور چھٹا حصد مال کا ہے، یعنی ایک مود بینار اور آٹھوال حصد یوی کا
ہے۔ یعنی چھٹر دینار باقی رہے بیکیں دینار اس میں بارہ بھائیوں کے چوہیں دینار اور

امام اعمش اوران کی ہوی میں ایک شب تلخ کلامی ہوئی ، ہوی نے امام اعمش سے بولنابند کردیا، امام اعمش نے بہت تدبیر یں کیں ، مگر ہوی راضی مذہوئی ، آخر غصہ میں آکر امام اعمش نے قسم کھائی ، کداگر آج کی رات تو جھے سے مذبولی تو تھے پر طلاق بائ ۔ یہوی جو امام اعمش سے ہمیشہ طلاق کی متمنی رہا کرتی تھی ، اس تعلیق سے اس کی امید برآئی ، ادھر امام اعمش اپنی بات پر نادم ہوئے ، کہ گھر یلو کارو باراور چھوٹے امید برآئی ، ادھر امام اعمش اپنی بات پر نادم ہوئے ، کہ گھر یلو کارو باراور چھوٹے جھوٹے بچول کی پرورش کیسے ہوگی ۔ اس الجھن میں متعدد لوگوں کے پاس گئے ، لیکن ممئلہ کاعل مذہوسا ۔ بالآخرامام ابوطنیفہ کی بارگاہ میں عاضر ہوئے اور رارا قصہ بیان کیا ، ممئلہ کاعل مذہوسا ۔ بالآخرامام ابوطنیفہ کی بارگاہ میں عاضر ہوئے اور رارا قصہ بیان کیا ، امام ابوطنیفہ نے تیل دی اور فرمایا ، کہ فکر کی بات نہیں مطمئن رہیے آج کی صبح کی اذان کہنے یا سے ملے میں صبح صادق سے پہلے پڑھوادوں گا۔ چنا نچے امام صاحب مسجد کے موذن سے ملے اور اور انہیں صبح صادق سے پہلے پڑھوادوں گا۔ چنا نچے امام صاحب مسجد کے موذن سے ملے اور اور انہیں صبح صادق سے پہلے پڑھوادوں گا۔ چنا نچے امام صاحب مسجد کے موذن سے ملے اور اور انہیں صبح صادق سے پہلے اذان کہنے پر رضا مند کرلیا ، ابھی صبح موذن سے ملے اور اور انہیں صبح صادق سے پہلے اذان کہنے پر رضا مند کرلیا ، ابھی صبح

صادق طلوع نہیں ہوئی تھی ، کہ موذن نے اذان دے دی۔ ادھرامام اعمش کی ہوی ساز وسامان سمیٹ کرسج صادق کا انتظار کر رہی تھی ، اذان سنتے ہی جوش مسرت میں بول اٹھی خدا کا شکر ہے ، کہ آج بوڑھ بداخلاق سے میرادامن چھوٹا۔ امام اعمش نے کہا خدا کا شکر ہے کہ موذن نے امام ابو حنیفہ کی مہر بانی سے سبح صادق سے قبل اذان دے کر آپ کے ٹوٹے والے رشتے کو میرے ساتھ جوڑ دیا۔ (موفق ج اس 133)

کو فہ میں ایک امیرشخص نے اپنی دو ہیٹیوں کا نکاح دو سکے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ رات کو علطی سے دہنیں بدل گئیں، دونوں نے شب باشی کی ، مبیح ہوئی ، تو حقیقت حال معلوم ہوئی اور ہرایک کو پریٹانی لاحق ہوئی ، اس شخص نے ولیمہ میں امام اعظم ، سفیان توری مسعر بن کدام و دیگرعلما وفقها کو مدعو کیا تھا۔سفیان توری نے اس مسلہ میں کہا، کہ ہرشخص نے جن سے وطی کی ہے، اس کومہر دے اور اپنی زوجہ واپس لے اور دوسری مرتبداسے مہر دے ،اس سے نکاح میں کوئی فرق تہیں آیا، امام معربن کدام امام اعظم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس مئلے کاحل پوچھا، آپ نے دونول بھائیوں کوعلا حدہ علاحدہ بلایا،اوران سے پوچھا،کہرات جولڑ کی تمہارے ساتھ رہی اگر و ہی تمہارے نکاح میں رہے ،تو کیاتمہیں پندہے ،ہرایک نے کہال ہال مجھے پندہے بھرآپ نے فرمایاتم دونوں اپنی اپنی بیوی کو یعنی جس سے تمہارا نکاح ہوااسے طلاق دے دواور پھرجس سے وطی کی ہے اس سے نکاح کرلو ہسفیان توری کاجواب بھی تھے تھا مگرامام اعظم کاجواب زیاد ومبنی برحکمت تھا، جب آپ نے بیل پیش فرمایا،تومسعر بن كدام نے آپ كو بيثانی كو بوسه دیااور فرمایا ،لوگو! مجھے اس شخص كی محبت میں ملامت کرتے ہوآج اس نے مجھے اور سفیان توری کو بھی مطمئن کر دیااللہ اسے خوش رکھے۔ (الخيرات الحيان ص94)

مشکل اور پیجیده ممائل میں آپ کا ذہن بڑی تیزی کے ماتھ سیجے نتیجہ تک پہنچ جاتا،
کہ دوسر سے لوگ خیر ان رہ جاتے، بلکہ حقیقت یہ ہے، کہ جوممائل کسی سے مل مذہوتے
انہیں آپ مل فرماد سینے چنانچہ ایک مرتبہ امام عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کے
پاس امام اعظم تشریف لائے اور اس آیت کے بارے میں موال کیا:

#### وآتيناهاهلهومثلهم معهم

عطاء بن ابی رباح نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان
کے اہل وعیال واپس کردیے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اولاد عنایت فرمائی۔
امام اعظم نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسی اولاد عطا کرتا ہے، جو اس کی پشت
سے نہ ہو، اس پر انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، اس بارے میں آپ
کیا جائے ہیں، آپ نے فرمایا، میرے نزدیک اس آیت کریمہ کامطلب یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی ہوی اور اولاد جو ان کی صلبی اولاد تھیں واپس کی
اور ساتھ ہی ان کی اولاد کو ان جیسا اجرو و و اب عطافر مایا۔ حضرت عطاء نے کہا، یہ عمدہ
تفیر ہے۔ (ایضا)

امام صاحب کی فقامت اوران کی اجتهادی مراعی جلید سے ان کا تلامذہ ہی نے نہیں ، بلکہ ان کے معاصرین اور بعد کے لوگوں نے بھی استفاده کیا اور اکابر ائمہ مجتهدین آپ کی فقتی بھیرت کے مداح اور قائل تھے، چنا نچہ امام ثافعی کا قول ہے:

الناس عیال علی ابن حنیفة فی الفقه مرارایت احدا افقه من ابی حنیفة میں منافعہ من ابی حنیفة لحریت بعد فی العلم ولایت فقه منافعہ من لحرین منافعہ من ابی حنیفة لحریت بعد فی العلم ولایت فقه منافعہ من المحدید بنظر فی کتب ابی حنیفة لحریت بعد فی العلم ولایت فقه منافعہ من لحرین طرفی کتب ابی حنیفة لحریت بعد فی العلم ولایت فقه منافعہ من المحدید بنظر فی کتب ابی حنیفة لحریت بعد می العام ولایت فقه منافعہ م

جوآدمی فقد میں ماہر ہونا چاہیے و ہ امام ابوحنیفہ کا محآج ہے، یہ بھی فرمایا کہ ابوحنیفہ

سے بڑا فقید کئی کوئییں جانتا، جس نے امام صاحب کی متابیں نہیں دیکھیں و وعلم میں ماہر نہیں ہوسکتااور مذفقیہ بن سکتا ہے۔

سفیان بن عینیه کہتے ہیں:

میری آنکھول نے ابوعنیفہ جیباکسی کو نہیں دیکھا، جوعلم فقہ سیکھنا پبند کرتا ہوا سے کو فہ جانا چاہیے اوراصحاب ابوعنیفہ کے علقہ درس میں بیٹھنا چاہیے۔ (ایفنا) عبدالله بن مبارک کہتے ہیں:

افقه الناس ابوحنيفة مارايت فى الفقه مثله

(تهذیب النهذیب ج10 ص401)

ا بوصنیفہ سب سے بڑے فقیہ ہیں ، میں نے فقہ میں ان کی نظیر نہیں دیکھی۔ علامہ ذہبی رقم طراز ہیں :

تفقه بحماد وغيره فبرع في الراي فساد اهل زمانه في الفقه و تفريع المسائل.

امام اعظم نے تماد وغیرہ سے علم فقہ حاصل کیا جس کی بنا پر رائے میں مہارت کا ملہ ہوگی امام اعظم نے تماد وغیرہ سے علم فقہ حاصل کیا جس کی بنا پر رائے ذبی ج2ص 306) اور تفقہ و تفریع مسائل میں اہل زمانہ کے سر دار ہو گئے۔ (تاریخ ذبی ج2ص 306) حفص بن غیاث کہتے ہیں:

كلامرابى حنيفة فى الفقه ادق من الشعر لا يعيبه الإجاهل (ايضاً) ابوعنيفه كي فقي فقي الفقه ادة من الشعر لا يعيبه الإجاهل وايضاً ابوعنيفه كي فقي فقي الفقه الده باريك بحب برجابل بي طعن كرستا ب مغيره في جرير سي كها:

جالس اباحنيفة تفقه فأن ابراهيم النخعى لوكان حيا كجالسه. (ايضا) ا بوصنیفہ کی صحبت اختیار کروتم فقیہ ہو جاؤ گے اس لیے کہ ابرا ہیم محلی اگرزند و ہوتے تو ان کی صحبت اختیار کرتے ۔

معمر کہتے ہیں:

مأاعرف رجلا يحسن يتكلم في الفقه اويسعه ان يقيس ويشرح لمخلوق النجاة احسن معرفة ابي حنيفة

(تاریخ بغدادج 13 ص 339)

میں کئی شخص کو نہیں جانتا جو ابوصنیفہ سے زیادہ فقہ میں خوبی کے ساتھ کلام کرتا ہویا ہے اس بات پر قدرت ہوکہ و ہ قیاس کرے اور مخلوق کے لیے نجات کا درواز ہ کھولے۔ ا بوجعفر دا زی کہتے ہیں:

مأرايت احل افقه من ابي حنيفة ومأرايت احلا اورع منابىحنيفة

میں نے ابومنیفہ سے بڑا فقید کی کوئمیں پایااور مذان سے بڑا صاحب و رع کسی کو پایا۔ ا بوغمان كابيان ہے:

سمعت اسرائيل يقول كأن نعمر الرجل النعمان ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه والله فحصه عنه واعلمه بما فيه من الفقه و كأن قد ضبط عن حماد فاحسن الضبط عنه فاكرمه الخلفاء والامراء والوزراء وكأن اذاناظره رجل في شي من الفقه همته نفسه ولقد كأن مسعر يقول من جعل اباحنيفة بينه وبين اللهرجوت ان لا يخاف ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه (تاریخ بغدادج13 ص339)

میں نے اسرائیل سے سنا وہ کہہ رہے تھے نعمان انتھے شخص بیں کیا ہی خوب عافظ سے ہراس مدیث کے جس میں فقہ ہوتی تھی اور بڑے شدو مدسے ایسی احادیث کی تلاش کرتے تھے اوران کی فقہ کے برے عالم تھے، انہوں نے حماد سے اس کو حاصل کیا اور جب کو کی شخص ابو حنیفہ سے فقہ میں مناظرہ کرتا تھا تو ان کی ہمت بڑھتی تھی ہمعر کہا کرتے تھے، جو شخص ابو حنیفہ کو اسپنے اور اللہ کے نیجے میں رکھے مجھے امید ہے کہ اس پرخو ف نہیں ہے اور اس نے اپنے نفس کی احتیاط میں کو تا ہی نہیں کی ہے۔ پرخو ف نہیں ہے اور اس نے اپنے نفس کی احتیاط میں کو تا ہی نہیں کی ہے۔ مسلت بن حریث کا بیان ہے:

سمعت النفر بن شميل يقول كان الناس نيا ما عن الفقه حتى ايقظهم ابو حنيفة بما فتقه وبينه و لخصه .

(تاریخ بغدادج 13ص345)

ابن صلت نے کہا میں نے حین بن حریث سے سنا وہ کہہ رہے تھے فقہ سے لوگ غفلت میں تھے، ابو صنیفہ نے زوایا خفایا سے فقہ کو نکال کرا چھی طرح اس کو بیان کر کے اس کا مغز پیش کر کے لوگوں کو ہو شیار و آگاہ کیا ہے۔

حرب نے کہا:

انبا عبدالله بن الاجلح قال كان ابو حنيفة غواصا يغوص فيخر جاحسن الدر والياقوت (مناقب موفق حاص 120) عبدالله بن الجلح في كما كه ابوطيفه غواص تقيم (بحملم) بين غوطه لكا كرعمده موتى اورياقوت نكالة تقيم .

امام ز فرکہتے تھے:

كان ابوحنيفة اذا تكلم خيل اليك ان ملكايلقنه (ايضا)

ابوصنیفہ جب گفتگو فرماتے تھے ہم یہ بھے تھے کہ فرشۃ ان کوتلقین کررہا ہے۔ علی بن ہاشم کا قول ہے:

کان ابو حنیفة کنزالعلم ماکان یصعب البسائل علی اعلم الناس فهو کان سهلاعلی ابی حنیفة و رایناس فهو کان سهلاعلی ابی مناس بهت برح عالم پرشکل بوتے تھے آپ برآبان بوتے تھے۔

# ف انون اسلامی کی تروین

حقیقنا اسلامی فقہ کی تدوین کاعمل عہد رسالت میں شروع ہو چکا تھا، مگر وہ چند ہدایت نامول اور ضابطول پر شمل تھا، پھر خلفائے راشدین کے دور میں خصوصا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مکا تیب اور تحریری فرا مین سے بیمل آگے بڑھا۔اس کے علاوہ حضرت کی گئی کے فاوی کا ایک مجموعہ حضرت ابن عباس کے پاس پیش کیا گیا، پھر حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ کے نام سے کتاب المجموع منبوب کی گئی ۔حضرات صحابہ و حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ کے نام سے کتاب المجموع منبوب کی گئی ۔حضرات صحابہ و تابعین کی محتاط کی محتاط کی محتاط کی محتال کے جو ابات دیتی تھیں، جو اپنے وسیع تابعین کی محتاط کی محتاط کی وجہ سے جزئیات ممائل پر حاوی ہوتے تھے، جہیں اور جامع فن ہونے کی وجہ سے جزئیات ممائل پر حاوی ہوتے تھے، جہیں با قاعدہ طور پر ایک دستور اور قانون کے رشبہ تک بہنچانے کے لیے ابھی بہت سے مرحلے باقی تھے۔

اسلامی حکومت کے دائرے میں وسعت پیدا ہوئی اوراس کے مدود سندھ سے اپنین تک پھیل گئے، بیبول قرمیس اپنے الگ الگ تمدن، رسم ورواج اور حالات کے ساتھ اس میں شامل ہو چکی تھیں، چنانچہ وسیع سلطنت کے حدود میں مالیات کے ساتھ اس میں شامل ہو چکی تھیں، چنانچہ وسیع سلطنت کے حدود میں مالیات کے

مائل، خبارت، زراعت اورصنعت وحرفت کے مائل، دستوری، دیوانی اور فوج داری قوانین کے مائل روز بروز بڑھتے جارہے تھے عظیم اسلا می سلطنت کے تعلقات دوسرے ممالک سے بھی تھے اور ان میں جنگ بہلح ، سفارتی روابط، تجارتی معاملات بری و بحری اسفار کے نت نئے ممائل سامنے آرہے تھے میلمان دنیا کی واحدقوم ہے، جواپنامتقل نظریہ حیات اور ضابطہ زندگی رکھتی ہے ۔ اس لیے ضروری تھا، کہوہ اپنے ، ہی اساسی نظام قانون کی روشی میں پیش آنے والے جدید ممائل کا حل تلاش کرے ۔ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی ، لیکن عال یہ تھا کہ آمریت پند، مطلق العنان مملم اقتدار کمی ایسے وقت کی اہم ضرورت تھی ، لیکن عال یہ تھا کہ آمریت پند، مطلق العنان مملم اقتدار کمی ایسے وقت کے ان تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلامی قانون کی تدوین کے لیے ایسے معتمد اہلی علم، فقیہ ، دائش ورسر جوڑ کر آزادی رائے کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں ممائل کا حل پیش کرسکیں ، جومتفتہ طور پرمملکت اسلام میں نافذ کیا جاسکے۔

دوسری طرف اسلامی شہرول میں جو قاضی اور فقیہ مند فضاوا فما پر فائز تھے، وہ اپنے محدود علم وعقل کی روشنی میں فقبی استفیارات کے جوابات دیستے۔ برا اوقات ان میں تضاد اور بگراؤ کی صورت میں پیدا ہو جاتی تھی۔ ابن المقفع نے خلیفہ منصور عباس کو اپنے ایک خط میں اس خطر نا ک صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کھا تھا:

مدالتوں میں بنظمی چھائی ہوئی ہے ، اس میں کسی مشہور قانون کی طرف رجوع نہیں کی مشہور قانون کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا ، بلکہ ان فیصلوں کا دارو مدار قاضیوں کے ایسے اجتہاد پر ہے ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ساعت میں متضاد احکام صادر ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ایک قاضی کے سے کہ ایک ساعت میں متضاد احکام صادر ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ایک قاضی کے حکم کے مطابق اگر کو فدکی ایک عدالت میں بعض لوگوں کی جان و مال اور عصمت کے حکم کے مطابق اگر کو فدکی ایک عدالت میں بعض لوگوں کی جان و مال اور عصمت کے

خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے، تو دوسرے علاقے میں دوسرے قاضی کے فیصلے کے مطابق

اس کی حمایت میں فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ (ضحی الاسلام س 218.19) خو د کو فہ کے مشہور قاضی ابن ابی لیلی تقریباً تیس سال تک مند قضا پر سمکن رہے، ان کر فیصلہ ای میں بھی خاش غلاں ۔۔ تد ح میں عظامی میں بھی خاش میں میں میں بھی خاش میں ہے۔

کے فیصلول میں بھی فاش غلطیاں ہوتیں ، جن پرامام اعظم گرفت فرماتے محمد بن

عبدالرمن بن ابی لیلیٰ کی عدالت مسجد میں قائم ہوا کرتی تھی ، جہاں وہ مقدمات کے فیصلے کیا کرتے

ایک روز قاضی صاحب تجلس قضا سے فارغ ہو کر اٹھے تو جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ایک شخص سے لڑجھگڑ رہی ہے، آپ نے منا کہ اس عورت نے اسے یول گالی دی "یا ابن الزانیین" اے زانی مراور زانی عورت کے بیٹے! قاضی صاحب نے حکم دیا، کہ اس عورت کو گرفتار کرلیا جائے، خو د واپس لوٹے مسجد میں تشریف لائے، فیصلہ دیا کہ اس عورت کو کھڑا کر کے حدقذ ف (ابی کوڑے) لگائی جائے اوراسے دوحدول کے ایک سوساٹھ کوڑے مارے جائیں کیوں کہ اس نے مان باپ د ونول پرتهمت زنالگانی -حضرت امام ابوحنیفه کو اس و اقعه کی تفصیلات معلوم ہوئیں ، تو ار ثاد فرمایا، کہ قاضی صاحب نے فیصلہ میں چھ غلطیاں کی ہیں (1) انہوں نے جلس قضا سے فارغ ہونے اورا ٹھ جانے کے بعد فیصلہ دیا (2)مسجد کے اندر مد جاری کی ،حالال کمسجدیں حد جاری کرناممنوع ہے۔(3)عورت کو کھڑا کر کے حدلگائی ، حالال کہ عورت کو بٹھا کر صدلگانے کا حکم ہے (4) قاضی صاحب نے دو حدیں لگانے کا حکم دیا حالال کہ ایک لفظ سے ایک ہی مدلازم ہوتی چاہیے تھی (5) قاضی صاحب نے دو مریں اٹھی لگائیں، اگر بالفرض کسی پر دو صدیں لازم بھی ہوں تو ایک ساٹھ نفاذ کے بجائے اس پر ایک حد کاا ترختم ہونے کے بعد دوسری حدلگائی جاتی ہے۔(6) حدقذ ف میں مقذوف کی طرح سے قاذ ف پر دعویٰ شرط ہے اور مذکورہ صورت میں جب مقذو ف شخص (جے

گالی دی گئی) نے حدفذ ف کے مطالبہ کے لیے دعویٰ اور مطالبہ ہی نہیں کیا تو قاضی صاحب كوا زخو دمقدمه قائم كرنے كا كياا ختيارتھا؟

قاضی صاحب کواطلاع چیچی ،توسخت برہم ہوتے اورگورنر سے شکایت کر دی ، چنانجپرگورنر نے حضرت امام اعظم کوفتوی دیسے سے شع کر دیا۔ (ابن خلکان ترجمہ قاضی ابن الی لیگی) ا بوجعفر منصور عباسی نے امام ابوصنیفہ کو بلایا امام صاحب منصور کے پاس پہنچے وہال قاضی ابن شرمه اور ابن لیل کوبیٹھا دیکھا منصور نے امام ابوحنیفہ سے پوچھا، ان خوارج کے معلق کیا کہتے ہوجنہوں نے ملمانوں کو قبل کیا ہو؟ امام صاحب نے کہا، آپ ان د ونوں قاضیوں سے دریافت کریں،جوآپ کے پاس میں منصور نے کہا،ایک نے کہا ہے کہ اس معاملہ میں ان سب کی گرفت ہو گی اور دوسرے نے کہا ہے ، کہ کی چیز میں بھی گرفت مذہو گئی۔ بین کرامام ابوحنیفہ نے کہا، دونوں نے جواب میں خطا کی ہے۔ منصور نے کہاای واسطے ہم نے بلوایا ہے ، کہ حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، اگرخوارج نے آل و غارت گری کی ہے اوران خوارج پر اسلامی احکام جاری نہیں تھے،ان سے گرفت ہیں کی جائے گی اورا گرخوارج نے قبل و غارت گری کی ہے اوران پراسلامی قوانین جاری تھے توان پر گرفت کی جائے گی۔

منصور ابوجعفر کے دربار میں اس وقت طبنے علماء بھی تھے، انہوں نے کہا،'القول ماقول ابو حنیفة "حقیقت و ہی ہے جوابوطنیفہ نے بیان کی ہے۔

(مناقب أمام اعظم ج اص 116)

یہ تو عام میائل میں قاضیوں کے غلط فیصلوں کا حال تھا، و ہ بھلا آئندہ پیش آنے والے مائل کا اسلامی طل ڈھونڈ نے کی ضرورت کیا محوں کرتے ، بلکہ ایسے ممائل کا سوچنا بھی ان کے نز دیک شجرممنو مہتھا۔مشہورمفسر ومحدث قناد ہ کو فہ پہنچے اور اعلان کر دیا ،کہ مائل فقہیہ میں جس کو جو پو چھنا ہے پو بھے میں ہر مئلے کا جواب دوں گا۔ جو تی درجو ق لوگ آتے تھے اور مملہ پو چھتے تھے۔ امام ابوطنیفہ بھی موجود تھے، کھڑے ہو کر پو چھا، کہ ایک شخص سفر میں گیا، برس دو برس کے بعداس کے مرنے کی خبر آئی، اس کی یوی نے دوسرا نکاح کرلیا اور اس سے اولاد ہوئی، کچھ سالوں کے بعدو، شخص واپس آیا لڑکے کی نبست اس کو انکار ہے، کہ میری صلب سے نہیں ہے، ذوج ٹانی دعوی کرتا ہے کہ اولاد میری ہے، تو آیا دونوں اس پر زنا کا الزام لگتے ہیں یا صرف وہ شخص جو ولدیت سے انکار کرتا ہے؟ قادہ نے کہا، یہ صورت پیش بھی آئی ہے امام نے کہا، نہیں انہوں نے کہا:

> فلحرتسالونی عمالکھ یکن؟ جوصورت پیش نہیں آئی ہے اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا:

ان العلماء يستعدون للبلاء ويتحرزون منه قبل نزوله فأذا انزل عرفو هو عرفو الدخول فيه الخروج منه.

علما کوکس مئلہ کے بیش آنے سے پہلے اس کے تمل واز الداور حکم شرع کی وضاحت وتعبیر کے لیے تیار رہنا چاہیے، کہ جب وقوع پذیر ہوتو علما تحرز کرسکیں اور جب پیش آئے تو اسے پہچان سکیں اور یہ بھی پہلے سے جانع ہول کہ اختیار کرنے یا چھوڑ دینے کی شرع راہ کون سی ہوسکتی ہے؟ (عقود الجمعان ص 263)

فیصلول میں تضاد اور پیش آنے والے لاینحل ممائل کی کثرت عوام، علما، گورز، حکام ، قاضی سب محموس کرر ہے تھے، کیول کہ انفرادی اجتہاد اور معلو مات کے بل پرروز مرہ پیش آبنے والے استے مختلف ممائل کو بروقت حل کرنا ہر مفتی ، ہر جا کم، ہر جج اورنا ظم محکمہ کے بس کا کام نہیں تھا۔ اور اگرفر دائبری طل کیا بھی جاتا تھا، تو اس سے بے شمار متفاد فیصلوں کا ایک جنگل پیدا ہور ہا تھا۔ اس انتثار و افتراق کا واحد طل پیتھا کہ کوئی ایسامتند فقہی ادارہ قائم کیا جائے بیسے میں وقت کے فقہا اور مجتہدیں ، محدثین ومفسرین ، ارباب فکرو دانش سر جوڑ کرفہی مسائل پرغور کریں اور قرآن وسنت کی روشنی میں قیاس ارباب فکرو دانش سر جوڑ کرفہی مسائل پرغور کریں۔ اس طرح اسلامی قانون منفبط ہو کرسامنے واجتہا دسے کام لیتے ہوئے تھی ہیں کریں۔ اس طرح اسلامی قانون منفبط ہو کرسامنے آئے اور پورے بلاد اسلامی میں اس کو نافذ العمل قرار دیا جائے ، یہ کام حکومت کے بیمانے پر ہوسکتا تھا، چنا مجہا بیان المقفع نے ظیفہ منصور کے سامنے یہ تجویز پیش کی:

یمانے پر ہوسکتا تھا، چنا مجہا بیان المقفع نے ظیفہ منصور کے سامنے یہ تجویز پیش کی:

ظیفہ اہل علم کی ایک کونس بناتے جس میں ہر نقطہ نظر کے علما پیش آمدہ مسائل پر اپنا فیصلہ دے اور و ہی قانون ہو۔

اپناعلم اور خیال پیش کریں پھر خلیفہ کو دہر مسئلہ پر اپنا فیصلہ دے اور و ہی قانون ہو۔

(رسالۃ الصحاب)

لین منصوراس رائے پر عمل درآمد نه کرسکا،خو داس کی کمی پوزیش ایسی نتھی که وه فقها و مجتهدین کی آرا کے بالمقابل اپنا کوئی فیصله دے سکے اوراسے امت اسلام قبول مجھی کریے۔

ابن المقفع كايد قول تو درخور اعتنائه بنا كرعلم كى سلطنت ميں بھى قول فيصل حكمران كا قول ہو، البتہ منضبط و مدون نظام قانون كى ضرورت كا احماس در باركو بھى به شدت ہونے لگا تھا۔ آگے چل كر جب مدون قانون كے بغير كام چلا نامشكل ہوگيا تو در باركا يہ احماس با قاعدہ ایک تقاضے كی صورت اختیار گرگیا۔ ابوجعفر منصور 145 هيں جے كے احماس با قاعدہ ایک تقاضے كی صورت اختیار گرگیا۔ ابوجعفر منصور 145 هيں کی کہا گرآپ اجازت دیں ، تو تمام ملما نوں كو آپ كی فقہ پرجمع كر دیا جائے ، 163 هيں دو بارہ جے كو گیا، تو پھر درخواست كی ، مگر امام نے نہیں مانا۔ منصور نے كہا:

اسے ابو عبداللہ! آپ علم فقہ کو ہاتھ میں لیجیے اوراس کو الگ الگ ابواب کی صورت میں مدون کر ڈالیے۔ عبداللہ بن عمر کے تشددات ، عبداللہ بن عباس کی رخصتوں اور عبداللہ بن معود کی انفرادیات سے نیکتے ہوئے ایک ایما خابط مدون کیجیے ، جو خیر الاموراوسطہا کے اصول پرمبنی ہواور جوائمہ اور صحابہ کے متفق عیہ ممائل کا مجموعہ ہو،اگرآپ نے بیندمت انجام دے دی ، تو انشاء اللہ آپ کی فقہ پرہم مملمانوں کو مجمع کردیں گے اوراس کو تمام مملکت کے اندر جاری کرکے اعلان کردیں گے کہ کئی حال میں اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ (منحی الاسلام، امام مالک ابوز ہرہ) مام مالک نے منصور کے کہنے پرموطافتی ابواب پر مرتب کردی ، تاکہ ملمانوں امام مالک نے منصور کے کہنے پرموطافتی ابواب پر مرتب کردی ، تاکہ ملمانوں کی اجتماعی ضرورت پوری ہومگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے ، کہ اس کتاب کو پوری اسلامی مملکت کا حتی قانون بنادیا جائے ، جب منصور نے اس کتاب کو حکومت کے قانون کی اساس بنانے پر اصرار کیا، تو امام مالک نے صاف انکار کردیا اوفر مایا:

امیرالمونین! آپ ہر گز ایسانہ کریں، دیکھیے ملمانوں کے پاس مختلف علما کے قول پہلے سے پہنچ چکے ہیں وہ حدیثیں من چکے ہیں اور روایت کر چکے ہیں اور ایت کر چکے ہیں ہیں جس علاقے کے باشدوں نے جو باتیں اختیار کر لی ہیں ان کو نہیں کے حال پر چھوڑ دیکھے! (المیزان الکبری للفعر انی)

امام مالک کی ذات کتنی محاط اور خداتر سے ،کہ جس موطا کو اپنی ذہنی کاوش اور علمی دیانت کے ساتھ مرتب کیا اسے حکومت کا قانون بنا کر پوری دنیائے اسلام پرمسلط کرنے سے روک دیا، وہ سمجھتے تھے ،کہ تنہا ایک شخص کی علمی ذات ان تمام شرعی و دینی حقائق کی جامع نہیں ہوسکتی ،اور مذاس کی قوت استنباط واجتہا دیر پوری ملت اسلامیہ کو جمع کرنامناس ہے۔ بلکداس کے لیے تو علم وضل کی معتبر جستیوں کا جمع ہوکرا پینے علم وعقل

کی روشی میں مختاب وسنت، اجماع امت کو سامنے رکھتے ہوئے دینی ،سیاسی ،سماجی ،تجارتی مهائل کاحل با تفاق رائے منصبط کرنا ہوگا۔

اس صورت حال اور وقت کے اہم تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے امام اعظم نے حکومت کے اثر ونفو ذیسے بالا ہو کرایک قانون ساز کبلس قائم کی اوراس اہم کام کاعزم ایک بدیع الفکر متبحرعالم ہی کرسکتا تھا جسے اپنی بھر پورٹلی لیاقت، ایپنے کر دار ، ایپنے اخلاقی و قارپراتنااعتما د ہوکہ اگروہ ایسا کوئی ادارہ قائم کرکے قوانین مدون کرے گا،تو کسی سیاسی قوت نافذہ کے بغیراس کے مدون کر دہ قوانین اپنی خوبی ،اپنی صحت ،اپنی مطابقت احوال اوراسینے مدون کرنے والول کے اخلاقی اثر کے بل پرخو د نافذ ہول کے اور منطنتیں ان کو قبول کرنے پرمجبور ہول گے۔

اسلامی قانون کی تدوین اور دستوری حیثیت میں اس کی تر نتیب جتنی نا گزیرهی ،اتنی ی و مبیع و پرخطرتھی، جو حد در جه جزم و احتیاط کی متقاضی تھی جس کو تنہا ایک شخص انجام نہیں ر بے سکتا تھا۔ اس میں دسیول شبہات وزلات اورلغز شول کااحتمال تھا، چنانجیہ امام اعظم نے اس کام کے لیے تنہا ایپے وفورعلم وعقل پر اعتما دنہیں کیا، بلکہ اس اہم مشکل اوروسیع کام کے لیے شورائی نظام کی ضرورت کومحنوس کیا، شورائی قانون ساز کیٹی ہے لیے جن باوتوق اصحاب علم اور قوت اجتہاد و استناط رکھنے والے ماہر ارکان کی ضرورت تھی ،اس کی تعمیل کا بندو بست بھی امام اعظم نے اسینے امتاذ حضرت حماد بن سلیمان کی مند درس و افتا پر بیٹھنے ہی کے ساتھ شروع کر دیا، و ہ اسپینے حلقہ بگوش طلبا کی استعداد اورفکرونیل کی رفعت ،ان کے رجحان طبع اورا خلاق و کر د ارہر چیز کا جائز ہ کیتے اوراسی انداز سے ان کی تعلیم و تربیت فرماتے ، جب مرد ان کار کی ایک معتمد ٹیم تیار ہو گی ، تو امام اعظم نے ان کو اپنی کبل قانون ساز کا اہم رکن مقرر کیا ، جن کی تعدا دمور خین

نے آرتیش یا چالیس بتائی ہے، جن کو امام اعظم نے اسپنے مدرسہ علم میں با قاعدہ قانو نی ممائل پر سوچنے ، ملی طرز پر تحقیقات کرنے اور دلائل سے نتائج متنط کرنے ہی تربیت دی تھی ،ان میں سے قریب قریب ہرایک امام کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے الرك اساتذه سے بھی قرآن وحدیث، فقہ اور دوسرے مدد گارعلوم مثلاً لغت، نحو، ادب اور تاریخ وسیر کی تغلیم حاصل کر چکاتھا۔متعدد شاگر دمختلف علوم کے اختصاصی ماہر سمجھے جائے تھے، تدوین فقہ کے لیے جس قدرعلوم وفنون کی ضرورت تھی، اس کے ماہرین کو امام صاحب نے منتخب کرلیا تھا مثلاً امام محد کوعربیت اور علم ادب میں خاص کمال حاصل تھا، قاسم بن معن بھی علم ادب میں مسلم استاذ تھے، استخراج واستنباط مسائل میں امام ز فراینی نظیرآپ تھے، قاضی ابویوسف ، د اؤ د طائی ، پیچیٰ بن ابی ز ائدہ ،عبداللہ بن مبارك اورمقص بن غياث كوروايات احاديث وآثار ميں خاص كمال اورامتيا ز حاصل تھااوروہ اس میں زمانہ کے ملم اساتذہ کیم کیے جاتے تھے، چالیں افراد کی دستوری مینی کے علاوہ بارہ افراد پرمتمل ایک دوسری مجلس شوری تھی، جو فیصلے کو آخری شکل دیتی اور تمی نتائج پر پیچی تھی ،اس تینی میں عبداللہ بن مبارک ،امام ابو یوسف ،امام زفر ، یوسف بن خالدا و را مام ا بوصنیفه شریک تھے ۔

امام اعظم الوحنيفدكى قائم كرده مجلس شورئ كاركان كى عظمت اورهمى جلالت قدركا اندازه مشهور محدث حضرت وكيع كاس بيان سے لگا يا جاسكا به كدايك شخص نے ان كے سامنے كہا،كدا يوصنيفه سے فلال مسئله بين غلطى موئى به تو وكيع بحرك المحے اور فرمايا:

كيف يقدر ابو حنيفه ان يخطى ومعه مثل ابى يوسف وزفر و محمد في قياسهم واجتها دهم ومثل يحيى بن ابى زائده و حفص بن غياث وحبان و مندل ابنا على فى حفظهم للحديث و

معرفتهم به والقاسم بن معن يعنى ابن عبدالرحل بن عبدالله بن مسعود في معرفة باللغة والعربية وداءود الطائى وفضيل بن عياض في زهدها وورعها من كان اصابه هولاء وجلساء لم يكن ليخطى لانه ان اخطار دولا الى الحق (بام المانيدي ال 23)

یکن لیخطی لانکه ان الخطار کوه ای الحق بر را برای برای برای الوطنی الوطنی کی شرکا قاضی الو الوطنی الوطنی کرسکتے ہیں ، جب کدان کے ہمراہ بحث و تحقیق کے شرکا قاضی الو یوست ، زفروا مام محمد جیسے قیاس میں یدطولی رکھنے والے اور یحیٰ بن الی زائدہ ، خفص بن غیاث ، حبان اور مندل جیسے حفاظ صدیث و عالم صدیث ، قاسم بن معن جیسے عربی زبان اور علوم عربیت کے ماہر ، داؤ د طائی اور فضیل بن عیاض جیسے زبدوتقوئ میں شہرہ آفاق حضرات موجود ہوتے ہیں ، جس شخص کے ایسے ہم شیں ہوں و ، جھی غلطی نہیں کرسکتا ، حضرات موجود ہوتے ہیں ، جس شخص کے ایسے ہم شیں ہوں و ، جھی غلطی نہیں کرسکتا ، کیوں کدائی سے اگر جھی غلطی سرز د بھی ہوتو یہ ضرات فوراً لوگ دیں گے۔

امام و کیع بن الجراح نے امام اعظم کے مدونہ قوانین پر اعتراض کرنے والوں کے بارے میں یہ فیصلہ بھی صادر فر مایا:

والذى يقول مثل هذا كالانعام بل همداضل (ايضا)
ان كى طرف اس قسم كى باتين منوب كرنے والے عانورياان سے بھى زياده بدتريال وكيع كے اس بيان سے جہال تدوين فقد كى دستورى كينى كے افراد كى على جلالت قدر سامنے آتی ہے اور بحث وتحقيق كا طريقه كار معلوم ہوتا ہے، وہال يہ بات بھى واضح ہوجاتی ہے كہ ابوطنيفہ كو جلسے رفقا ميسر آئے، فالص على ماحول اور حضرات صحاب سے قریب کا زمانہ حاصل ہوا، اسلامی تعلیمات میں خود ان كوجس قدراعلى درجہ كی فہم و بھیرت اور اجتهاد میں جو فوق العادت ادراك نصیب ہوا جس كے فضل و تقدم كا اپنے اور بے اجتهاد میں جو فوق العادت ادراك نصیب ہوا جس كے فضل و تقدم كا اپنے اور بے كانے سب اعتراف كرتے ہيں۔ ايسي خصوصيت كى اور كے فصیب میں نہیں آئی۔

ایک بارامام صاحب نے اپنے رفقائے بل کی علمی صلاحیت و قابلیت کا اعتراف ان الفاظ میں فرمایا:

هولاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوى واثنان ابويوسف وزفر يصلحان لتأديب القضاة وارباب الفتوى (مناقب المرفق ج ص 249)

یہ پھتیں آدمی ہیں جن میں سے 28 قاضی ہونے کے لائق ہیں ، چھفتویٰ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دویعنی ابو یوسف اور زفر قاضی اور مفتی تیار کر سکتے ہیں ۔

### شركابئ تنروين فقه

امام اعظم کو تدوین فقہ کے لیے جن علوم دفنون کے ماہرین کی ضرورت تھی، وہ سب یک جاتھے۔ ڈاکٹر تمیداللہ لکھتے ہیں: ایک اور شکل یہ تھی، کہ فقہ زندگی کے ہر شجب سے متعلق ہے اور قانون کے ماخذول میں قانون کے علاوہ لغت، صرف نخو، تاریخ دغیرہی نہیں، جوانیات، نباتیات بلکہ کیمیا وظبعیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ قبلہ معلوم کرنا جغرافیہ طبعی پر موقوف ہے، نماز اور افطار دسمری کے اوقات علم ہیئت وغیرہ کے دقیق ممائل پر مبنی ہیں۔ رمضان کے لیے رویت بلال کو اہمیت عاصل ہے اور بادل وغیرہ کی وجہ سے ایک جگہ چاند نظر نہ آئے، تو کتنے فاصلے کی رویت اطراف پر مورثہ ہوگی وغیرہ دغیرہ ممائل کی طرف اثارے سے اندازہ ہوگا، کہ نماز روزہ جیسے فالص عباد ات ممائل میں بھی علوم طبعیہ سے کس فدم قدم پر مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروبار ممائل میں بھی علوم طبعیہ سے کس فدم قدم پر مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروبار تجارت، معاہدات، آبیا شی، صرافہ، بینک کاری وغیرہ وغیرہ کے سلطے میں قانون سازی میں کتے علوم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا ، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا ، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگا ، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کی خور میں کو خور ہوگا کی میں کو خور ہوگا کی خور ہوگا کی کو خور ہوگا کی کو خور ہوگا کی کو خور ہوگا کی خور ہوگا

کرنے اور اسلامی قانون یعنی فقہ کو ان سب کے تعاون سے مرتب و مدون کرنے کی کوشش میں عمر بھر لگے رہے اور بہت کچھ کا میاب ہوئے۔ (حیات ابوطنیفہ 180) محبلس تدوین فقہ کے اہم ارکان

معتد بہتعداد ضرور صاضر ہوتی ہوتی ہوا کرتی تھی کی بیشی ہوا کرتی تھی کی بین ہرس میں ان کی معتد بہتعداد ضرور صاضر ہوتی ہے۔ اس میں شرکا ہے ہیں سے نام کچھاس طرح درج ہوئے ہیں۔

1 مجلس فقه کے صدرتیں امام اعظم ابوحنیفهٔ تعمان بن ثابت م 150 ھ

2\_امام ابو يوسف يعقوب بن ابرا ہيم انصاري 182 ھ

3 \_ امام زفر بن بذيل بن قيس العنبري م 158 هـ

4\_امام محربن حن شيباني 189 هـ

5 \_عافيه بن يزيدالاو دى الكوفى 180 هـ

6 \_ اسد بن عمر والبحلي ابوعمر و 188 هـ

7\_د اؤ دبن نصير ابوسيمان الطائى الكوفى 165 ھ

8 \_ قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي م 175 ص

9 على بن مسهر الكو في 189 هـ

10 ييكيٰ بن زكريا بن ابي زائده 182 هـ

11 \_و كيع بن الجراح 199 هـ

12 حِفْص بن غياث بن طلق بن عمروالنخعي الكو في 194 هـ

13 \_حبان بن على الكوفى 172 هـ

14 \_مندل بن على الكو في 168 هـ

15 \_ يحيىٰ بن سعيد القطان 198 هـ

16 \_عبدالله بن المبارك 181 ه

17 \_ يزيد بن ہارون الواسطى 206ھ

18 \_عبدالرزاق بن بمام 211 ه

19 \_الضحاك بن مخلد ابوعاصم انبيل 212 ه

20 \_حماد بن الي صنيفه 179 هـ

21 متعربن كدام 155 ه

22 مى بن ابراہیم المخى 215 ھ

23 \_نوح بن اتي مريم ابوعصمه 173 ه

24 ـ نوح بن د مراج الكوفي الومجد النخعي 182 هـ

25 فضيل بن عياض بن متعود التميمي 187 هـ

26\_ابراہیم بن طہمان تقریبا160ھ

27 \_ معيد بن اوس ابوزيد الانصاري 215 ھ

28 في المن بن موسىٰ 191 هـ

29 ـ النصر بن عبدالكريم 169 هـ

30 \_ مفص بن عبدالرحمٰن ابوعمر والنبيثا يوري 199 هـ

31 يشيم بن بشير التلمي 183 هـ

32 \_ يوسف بن خالد بن عمر ابو خالد التمي 189 هـ

33\_الحن بن زياد اللولوي الكو في 204 ھ 34\_ابوطيع الحكم بن عبدالله بن مسلمنه المخي 197 هـ 35 \_ بهوذه بن خليفه الوالاشهب التقفى البصرى 215 هـ . 36 \_ بشر بن غياث المزيسي 228 ھ

37 \_مالك بن مغول البحلي 159 ھ

38 ـ خارجہ بن مصعب

39\_ابوالجويريه

40 محمد بن و هب

41 \_ الحن بن رشيد

42 تعیم بن عمروالتزیدی

43 عمر بن ميمون ابوعلى القاضى المجنى 171 ھ

44 يشريك بن عبدالله الكوفى القاضى 177 هـ

45 على بن ظبيان العبسى القاضي 192 هـ

46 \_ زہیر بن معاویہ بن خدیج الکو فی 172 ھ

47 مفان بن ساره

48\_القاسم بن الحكم ابواحمر القاضي 208 هـ

49\_خالد بن سليمان ألخي ابومعاذ 199 ھ

50 منصورا بوشيخ

## طريقه تذوين

تدوین فقہ کے سلمے میں امام اعظم کا طریقہ کاریہ تھا، کہ ممائل اسپنے ٹاگر دول کے سامنے پیش کرتے اور انہیں اسپنے خیالات بیان کرنے کی آزادی ہوتی، اس طرح بحث وتحیص کابازار گرم ہوجاتا۔ دلائل و برابین سامنے آتے بھر امام صاحب اپنی رائے کا اظہار فر ماتے۔ موفق کابیان ہے:

فوضع ابو حنيفة رحمه الله شورى بينهم لم يستوى فيه بنفسه دونهم اجتهاد امنه في الدين ومبالغة في النصيحة الله ورسوله والمومنين وكان يلقى مسئله مسئلة ويقلبهم ويسبع ماعندهم ويقول ماعنده ويناظر هم شهرا او كثر من ذالك حتى يستقرى احد الاقوال فيها ثم يثبتها القاضى ابو يوسف في الاصول (ماتب وقت 22 م 133)

ابوطنیفہ نے اپنامذہب ٹاگر دول کے مثورے سے مرتب کیا ہے اور اپنی مدوسے
تک دین کی خاطر زیادہ سے زیادہ جانفٹانی کرنے کا جو جذبہ دکھتے تھے اور خدار سول خدااور اہل ایمان کے لیے جو کمال درجہ کا اخلاص ان کے دل میں تھااس کی وجہ سے انہوں نے ٹاگر دول کو چھوڑ کریہ کا مخض اپنی انفرادیت سے کر ڈالنا پندنہ کیاوہ ایک ایک مئلہ ان کے سامنے بیش کرتے تھے اس کے مختلف پہلوان کے سامنے لاتے تھے، ایک مئلہ ان کے سامنے بیش کرتے تھے اس کے مختلف پہلوان کے سامنے لاتے تھے، جو کچھان کے پاس علم اور خیال ہوتا اسے سنتے اور اپنی رائے بھی بیان کرتے ، حتی کہ بعض او قات ایک ایک مئلہ پر بحث کرتے ہوئے مہینہ مہینہ بھریاس سے زیادہ لگ بعض او قات ایک ایک مئلہ پر بحث کرتے ہوئے مہینہ مہینہ بھریاس سے زیادہ لگ بیات قرار پا جاتی اسے قاضی ابو یوسف کتب اصول بیاتی اسے قاضی ابو یوسف کتب اصول بیاتی اسے قاضی ابو یوسف کتب اصول

ا بن البرا زكر د رى اينى مناقب ميس لكھتے ہيں :

كانو اصحابه يكثرون الكلام في مسئله من المسائل وياخذون في كل فن و هوا ساكت فاذا اخذني شرح ماتكلم فيه كان كانه ليس في المجلس احد، غيره. (كردري 1080)

ان کے ثاگر دکسی مئلہ پرخوب دل کھول کر بحث کرتے اور ہرفن کے نقطہ نظر سے گفتگو کرتے ،اس دوران امام خاموشی کے ساتھ ان کی تقریریں سنتے رہتے تھے ، پھر جب امام زیر بحث مئلہ پر اپنی تقریر شروع کرتے تو مجلس میں ایسا سکوت ہوتا جیسے بہال ان کے سواکو کی نہیں بیٹھا ہے۔

اس مجلس میں امام ابوحنیفہ اپنی جورائے ظاہر کرتے تھے اسے بعد میں پڑھوا کرین لیا کرتے تھے، چنانحچہ امام صاحب کے ایک ثا گرد ابوعبداللّٰہ کا بیان ہے:

كنت اقراعليه اقاويله وكان ابويوسف ادخل فيه ايضا اقاويله و كنت اجهد على ان لا اذكر قول احد بجنبه فزل لسانى يوما و قلت بعد ذكر قوله وفيها قول آخر فقال ومن هذالذى يقول القول هذا القول. (كردرى \$200)

میں امام کے اقوال ان کو پڑھ کر سناتا ہوں ، ابو یوست ساتھ ساتھ اپنے اقوال بھی درج کردیا کرتے تھے ، اس لیے پڑھتے وقت میں کوشش کرتا تھا ، کہ ان کے اقوال چھوڑ تا جاؤل اور صرف امام کے اپنے اقوال انہیں ساؤل ایک روز چوک گیااور دوسرا قول بھی میں نے پڑھ دیاامام نے پوچھایہ دوسرا قول کس کا ہے۔
گیااور دوسرا قول بھی میں نے پڑھ دیاامام صاحب ہرمئد میں اپنے ثاگر دول سے محت ومناظر ہ کرتے امام محد بن حن شیبانی کہتے ہیں:

كأن ابو حنيفة رحمه الله يناظر اصحابه في المقائس في المقائس في المقائس في المقائس 90 في المقائض في المقائض في المقائض في المقائض المقا

امام ابوعنیفہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے تلامذہ سے مناظرہ کرتے تلامذہ بھی امام صاحب کی بات مان لیتے اور بھی امام کے دلائل کے مقابلہ میں اپنی دلیس پیش کرتے۔ امام ابوعنیفہ نے اپنی مجلس کے ارا کین کو بحث و مناظرہ کی اس قدر آزادی دی تھی، کہ وہ بلا جھے کہ امام کو ٹوک دیتے اور ایسا انداز اختیار کرتے کہ دیکھنے والے کو تعجب ہوتا۔ جرجانی کابیان ہے، کہ میں امام سجد میں حاضرتھا، کہ ایک نو جوان نے امام سے کوئی سوال کیا جس کا امام صاحب نے جواب دیا، لیکن نو جوان کو میں نے دیکھا کہ جواب سنتے ہی اس نے کہا اخطات آپ نے غللی کی، جرجانی کہتے ہی کہ نو جوان کے میں نے کہا اس انداز تخاطب کو دیکھ کرمیس چران رہ گیا اور حاضرین کو خطاب کرکے میں نے کہا جبرت کی بات ہے تم اپنے شخ کا قطعا کھا تا ہیں کرتے، جرجانی نے ابھی اپنی بات مکل حیرت کی بات ہے تم اپنے شخ کا قطعا کھا تا ہیں کرتے، جرجانی نے ابھی اپنی بات مکل حدیث کی بات ہے تم اپنے شخ کا قطعا کھا تا ہیں کرتے، جرجانی نے ابھی اپنی بات مکل حدیث کی امام ابو صنیفہ نے انہیں ٹوک دیا اور فرمایا:

دعھ حدفانی قدعو د تھ حد ذلک من نفسہ۔ (معم المسنفیں ص174) تم ان لوگوں چھوڑ دو میں نے خود ہی اس طرز کلام کاان کو عادی بنایا ہے۔ آزادی راے اور بے لاگ تصرے کے بغیر تدوین فقہ کا یہ مہتم بالثان کام تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا، یہی و جہتی ،امام صاحب نے اپنے ثا گردوں کو اظہار خیال اور نکتہ چینی کی آزادی دے رکھی تھی۔

امام صاحب السلسله میں اس درجہ محاط واقع ہوئے تھے، کہ اگر کئی دن مجلس کا کوئی اہم رکن غیر صاضر ہوتا تو بحث وتحیص کے باوجود اس دن کا فیصلہ تحریر کرنے سے روک دیستے ، رفیق مجلس عافیہ بن پزید کے بارے میں ان کے سوانح نگار کھتے ہیں : عافید بن یزید ایک دن مجلس میں عاضر نہ تھے ، مئلہ پر بحث وتحیص ، ہوئی شرکائے مجلس نتیجہ پر بھی پہنچ گئے ، مگرا مام ابوعنیفہ نے ارشاد فر مایا کہ ابھی اس متلہ کو ضبط تحریر میں نہ لایا جائے جب تک کہ عافیہ کی نظر سے نہ گز رجائے ۔ مورخین نے لکھا:

میں نہ لایا جائے جب تک کہ عافیہ کی نظر سے نہ گز رجائے ۔ مورخین نے لکھا:

اذا حضر عافیہ ووافقھ حد قال اثبتو کا ۔ (الجوا حرائم ضبیہ ج1ص 267)

جب عافیہ عاضر ہوئے اور لوگوں سے اتفاق کیا تو امام صاحب نے فر مایا ممتلہ کو ۔ درج کرو۔

موفق کے بقول مجلس تدوین فقہ میں 83 ہزار قانونی مسائل طے کیے گئے۔خوارز می کے بیان کے مطابق بھی ان مسائل کی تعداد 83 ہزارتھی۔ امام مالک کا ایک قول ہے، کہ امام ابوصنیفہ نے ماٹھ ہزارممائل کو لیا۔ ایک روایت یہ ہے طے شدہ ممائل کی تعداد پانچ لا کھی ،جن میں سے اڑتیں ہزار کالعلق عبادت سے تھا۔ کر دری کی روایت کے بموجب کوفہ کی مجلس تدوین قانون نے چھلا کھ ممائل مطے کیے۔ اور صاحب کتاب الصیانه کا دعویٰ ہے کہ جملہ مسائل بارہ لا کھ نوے ہزار تھے۔تعداد مسائل کی روایت کا یہ اختلاف د و وجه سے ہوسکتا ہے ایک بیکہ کام کے مختلف مرامل پر حاصل کر د ومعلو مات کو راوی نے آگے پہنچادیا اور وہ کتابوں میں درج ہوئیں اور دوسرے بیرکھی نے طف بڑے بڑے اصول مسائل کاشمار کیااور کسی نے ان کے اجزا کو بھی گنتی میں لے لیا۔ ان میں صرف وہی مسائل نہیں تھے جواسلامی معاشرہ کواب تک پیش آ کیے تھے، بلکہ معاملات کی امکانی صورتیں فرض کر کے ان پربھی بحث کی جاتی اور ان کاحل تلاش کیا جا تا تھا، تا کہ آئندہ اگر بھی نئی صورت بیش آ جائے تو قانون میں پہلے سے اس کا طل موجود ہو ۔ بیمسائل تقریباً ہمرشعبہ قانون سے متعلق تھے۔ اوراس مجلس کے ذریعہ زندگی کے ہزارمہائل کے لیے ایسے واضح فروعی احکام متعین ہو گئے جو اصولول کے

چو کھٹے میں ٹھیک ٹھیک نصب ہو جائیں اوران میں باہمی تعارض نہ ہو۔ اس تدوین کارنامے کاایک اہم پہلویہ بھی ہے کہ منصرف تمام ممائل ایسے متحکم دلائل کے ماتھ طے ہوئے کہ معاشرہ میں اور خصوصااہل علم میں ان کی قبولیت عاصل ہوئی، بلکہ تمام جرئی احکام پوری ہم آہنگی کے ماتھ ایک مربوط نظام قانون میں نصب ہو گئے اور اس کی اولیت و تقدم کا شرف امام اعظم کو حاصل ہوا۔

علامه من الدين محمد بن يوسف صالحي شافعي مشقى نے لکھا ہے:

انه ابا حنيفه النعمان اول من دون علم الفقه رتبه ابو ابا ثم تأبعه مالك بن انس ترتيب البو طالم يسبق ابا حنيفة احلان الصحابه والتأبعين رضى الله عنهم انما كانو يعتمدون على قوة حفظهم فلما راى ابو حنيفة العلم منتشر اخاف عليه فجمعه ابوابا مبوبة و كتبا مرتبة فبدا بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالصوم ثم بسائر العبادات ثم بالبعاملات ثم ختم بالبواريث لانها اخر احوال الناس وهو اول من وضع كتاب الفرائض واول من وضع كتاب الشروط. (عقود الجمان 1840)

یقیناً ابو صنیفہ و ہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم فقہ کی تدوین کی ہے اوراس کو ابواب پر مرتب کیا ہے ، پھر مالک بن انس نے موطاکی تر تیب میں ابو عنیفہ کا اتباع کیا ہے ، ابو صنیفہ پر کوئی سبقت نہیں لے جاسکا ہے ، کیول کہ حضرات صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کا اعتماد اپنی قوت حفظ پر تھا، جب ابو صنیفہ نے دیکھا کہ علم شریعت اطراف و اکناف عالم میں پھیل گیا ہے ، آپ کو اس علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا، لہذا آپ نے اس کو میں بھیل گیا ہے ، آپ کو اس علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا، لہذا آپ نے اس کو ابواب و کتب میں مرتب اور منف کے نیا تھا کتاب الطہارت سے کی ، پھر کتاب الصلاة

کتاب الصوم، کتاب عباد ات کتاب معاملات کا بیان کیا اور کتاب المواریث پرختم کیا کیوں کہ بہی لوگوں کی آخری حالت ہے اور آپ ہی وہ اول شخص ہیں جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط تصنیف کی۔

#### امام صاحب كاتلامذه سيخطاب

تدوین فقه کی تحمیل کے بعدامام اعظم ابوصنیفہ نے دور درا زعلاقول سے اہم اور نامور ثاگر دول کو کو فہ بلایا اور ایک دن جامع کو فہ میں تقریباً ایک ہزار نامور تلامذہ کو جمع سمیا اوران میں سے چالیس اہم اورمقتدر شاگر دول کو اسپنے قریب بیٹھایا بھریہ تقریر فرمائی:

انتم مسار قلبی وجلاء حزنی اسرجت لکم الفقه والجبته وقد ترکت الناس یطؤون اعقابکم ویلتیسون الفاظکم مامنکم واحد الا وهو یصلح للقضاء فسالتکم بالله وبقدر ماوهب الله لکم من جلالة العلم لها صنتیوه عن ذل الاستیجار وان بلی احدمنکم بالقضاء فعلم من نفسه خربة سترالله عن العباد لم یجزقضاء ه ولم یطب له رزقه فان دفعته ضرورة الی الدخول فلا یحتجبن عن الناس ولیصل الخیس فی مسجده وینادی عند کل صلاة من له حاجة فاذا صلی العشاء نادی ثلاثة اصوات من له حاجة ثم دخل الی منزله فان مرض مرضا لایستطیع الجلوس معه اسقط من رزقه بقدر مرضه وایما امام غل فیئا اوجار فی حکم بطلت امامته ولم یجز حکمه

(كتاب المناقب ص17)

تم میری مسرت ہوا ورمیرے نم کو زمائل کرنے والے ہو، میں نے تمہارے واسطے

فقہ پرزین کن دی ہے اور لگا م لگا دی ہے اور لوگوں کو اس حال میں چھوڑ رہا ہوں کہ وہ مہمارے نقش قدم پر چلیں اور تمہارے ارشادات کے طلب گار ہوں ، تم میں سے ہر ایک قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے ، میں تم سے اللہ کا اور اس رتبہ کا جواللہ تعالیٰ نے تم کو علم کی بڑائی کا عطا کیا ہے واسطہ دے کریہ چاہتا ہوں کہ اس علم کو اجرت لینے کی ذلت سے بچانا۔ اگرتم میں سے کوئی قضا میں مبتلا ہوجائے اور اس کو اپنی کسی خزائی کا علم ہوجی کو اللہ نے اپنے بندوں سے چھپا رکھا ہے تو اس کا قاضی بننا جائز نہیں ، اس کے لیے روز یہ لینا ٹھیک نہیں ۔ اگر کوئی مجبوری کی بنا پر قاضی بننا جائز نہیں ، اس کے لیے موز یہ لینا ٹھیک نہیں ۔ اگر کوئی مجبوری کی بنا پر قاضی بن جائے تو وہ اپنے کو لوگوں سے نہیجائے ، وہ پانچوں وقت کی نما ذاپنی مسجد میں پڑھے اور ہر نما ذکے وقت پکارے میا کوئی حاجت مند ہے اور عثالی نما ذاپنی مسجد میں مرتبہ یہ آوا ذلگ کے اور پھر وہ اپنے کیا کوئی حاجت مند ہے اور عثالی نما ذکے بعد تین مرتبہ یہ آوا ذلگ کے اور پھر وہ اپنے گھر جائے اور اگر وہ الیا بیمار ہوجائے کہ وہ بیٹھ مدسکے تو بیماری کے دنوں کی تخواہ مذلے اور جو امام (والی) مال غیمت میں خیانت کرے اور اس کی ولایت اور امامت ختم ہوئی اور اس کا حکم نافذ نہیں ہے۔

انفرادی طور پربھی منصب قضا پر فائز ہونے والوں کے لیے عامع نصبحت فر مائی۔ نوح بن الی مریم کو صبحت

امام ابوعصمہ نوح بن ابی مریم نے بیان کیا کہ میں حضرت امام عالی مقام سے اعادیث مبارکہ کے معانی دریافت کیا کرتا تھا اور آپ بہت اچھے پیرایہ میں ان کو بیان کیا کرتا تھا اور آپ بہت اچھے پیرایہ میں ان کو بیان کیا کرتے تھے اور میں آپ سے دقیق ممائل پوچھتا تھا، ایک دن حضرت امام نے فرمایا: اے نوح! تم قضا کا درواز ، کھٹھٹا رہے ہواور جب میں اپنے وطن مرو پہنی ، کچھ دن گزرے تھے کہ میں قضا میں مبتلا ہوگیا، میں نے حضرت امام کو خلاکھا کہ میں نے

مجبوراً قاضی کاعہدہ قبول کرلیا ہے حضرت امام نے تحریر فرمایا،تمہارے گلے میں بہت بڑی امانت ڈال دی گئی ہے اس بھنور سے نگلنے کا کوئی راستہ تلاش کرو،اللہ کے خوف کو لازم پیزواورآپ نے تحریر فرمایایہ بات خوب جان لوکہ فیصلوں کے ابواب ایسے ہیں کہ ان کو بڑا عالم ہی تمجھ سکتا ہے ، جواصول علم ، قرآن حدیث ، اقوال صحابہ سے واقف ہواور خو د بھی صاحب بھیرت ہو، و ہ فیصلہ کرسکتا ہے، جب تم کوکسی واقعہ میں اشکال پیش آئے تو ی اب و منت اوراجماع کی طرف رجوع کرو،اگرواضح طور پرمئلمل جائے،تواس پر عمل کرو،ورنه نظائر تلاش کرکے قیاس کرو اور جوکتاب وسنت اور اجماع سے اقرب اوراشه ہو، اس میں اہل معرفت سے مشورہ کرو اوراس پرممل کرو، جب مدعی اور مد. عاعليه حاضر ہوں تو ضعیف وقوی شریف اور وضیع میں فرق پذکرو، ایسی بات ظاہر بنہ ہوکہ برایا شریف تم سے بے جاامیدر کھنے لگے،اللہ تعالیٰ تم کوسلامت رکھے اور ہم کو اور تم کو ا پھی حیات اور آخرت میں بہتر مقام نصیب کرے۔

(موانح بے بہائے امام اعظم ص149)

## آزادعسدلسيكاقسيام

امام صاحب نے اس خطبہ میں اسینے تلامذہ کو مطلع کیا کہ جس نصب العین کے لیے كوسشش جارى تھى ،اس ميں كامياب ہونے كاوقت آگيا۔امام كے بليغاندا شارے كہ کس کما کرکھوڑ ہے کو تیار کر دیا گیا، لگام بھی چڑھادی گئی ہے، راسۃ صاف ہے، دنیا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے،تم لوگوں کے علم کی ضرورت کا احساس عام لوگوں میں پھیل چکا ہے، صرف موار ہوکر چل پڑنے کی ضرورت ہے۔ پھراس کے ساتھ چالیس آدمیول میں سے تیں ہوقضا کے عہدہ کے مناسب قرار دینااور دس شاگر دوں کے متعلق بید دعویٰ

کہ قانسیوں کی تربیت و پر داخت کی صلاحیت اسپنے اندر رکھتے ہیں، قاضی القضاۃ کے اس اہم عہدے کے قیام کے امکان کومحوں کر کے جن لوگوں میں اس جلیل منصب کی ذ مہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی قابلیت پائی جاتی تھی ،ان کو بھی امام ضاحب نے متعین کرکے بتادیا،گویا" فقہ اسلامی" کا ثاندار متقبل جو بعد میں پیش انے والاتھا، امام نے پہلے ہی بھانپ لیا،کہان کے لیے زمین تیار ہو چکی ہے۔ چنانجیرا مام صاحب کی و فات کے بعد ہی خلفائے بنوعباس حنفی فقہا کو اسلامی بلاد و امصار کی مند فضا پر تمکن کرنے لگے اور ہارون رشید کے زمانے میں تو یہ حال ہوگیا تھا، کہ بغداد ، کو فہ، واسط، مدائن، مرو، مدینه،مصر،خوارزم، رے، کرمان، نیٹا پور، سجتان، دمثق، تر مذ، جرجان، بلخ، ہمدان ،صنعا، شیراز، اہواز، تستر، اصفہان ،سمر قند، ہرات اور ان کے سواممالک محروسه عباسیہ کے تقریبا اکثر مرکزی شہروں میں حنفی قاضی محکمہ عدالت میں قابض و دخیل نظراً تے ہیں ، جن میں بعض کا تقرر ابوجعفر منصور نے بعض کامہدی نے اور بعض کاہادی نے بھی کیا تھااور ہارون نے جب اسلامی تاریخ کے نئے عہدے قاضی القضاۃ کی مند پر امام ما لک کو فائز کرنا جاہا تو وہ کسی حال میں مدینہ چھوڑ نے پر رضا مند نہ ہوئے تو مکہ جا کرسفیان بن عینیہ کو یہ خدمت سو نینی جا ہی ، انہوں نے اپنا دفتر خلیفہ کے حوالہ کر دیا،مگر آماد گی کے باوجو دو ہ معیار قضا پر پورے بندا تر ہے۔ طاش کبریٰ زاد ہ نے"مفتاح البعادۃ" میں یہروایت نقل کی ہے۔

امام مالک کو بغداد لانے سے مایوس ہونے کے بعدوہ واپسی مکم معظمہ پہنچاور اس زمانے میں مکہ کی ملی امامت اور ریاست جن کے ہاتھ میں تھی ، یعنی سفیان بن عیمینہ ان سے ملا، ملنے کے بعد ان کو حکم دیا، کہ جو کتابیں انہوں نے گھی ہیں، میرے ساتھ کر دیں، ابن عیبینہ نے سارا دفتر ہارون رشید کے لوگوں کے حوالہ کر ذیا۔ عراق پہنچ

کرجب ہارون نے ان کے کامول کی جانج کرائی ، تولکھا ہے کہ نتیجہ بہت مایوس کن نکلا اور ہارون نے بڑے افسوس کے لہجہ میں کہا:

رحم الله سفیان تو اطالنا ننتفع بعلمه در (ج2ص88) سفیان پرخدارم کرے، ہمارے ساتھ ہم آہنگی پرآمادہ ہوئے توان کے علم سے ہم نفع ندا ٹھاسکے یہ

ابن عیبند کے پاس جو ذخیرہ تھا،وہ اعادیث اور صحابہ و تابعین کے آثار تھے، کین ان کو سامنے رکھ کر کو ئی فقہی قانون مرتب نہیں کیا گیا تھا، جسے حکومت کے طول وعرض میں نافذ کیا جاسکے۔

### قاضي ابو يوسف

قاضی ابو یوسف مہدی اور ہادی کے زمانے میں بہت دنوں تک بغداد کے مشرقی خطہ کے قاضی رہے اور یہ عہدہ بھی انہول نے معاشی تنگ حالی کی بنا پر قبول کیا تھا۔ ابو یوسف اسپنے عہدہ قضا کے تعلق سے فرماتے ہیں:

مہدی نے مجھے بغداد کے مشرقی حصہ کا قاضی مقرر کیا، بھرمہدی کاانتقال ہوگیااور میں ہادی کی طرف سے قاضی رہا بھررشید نے بھی مجھے قضا پر بحال رکھا۔

( کردری ج<sup>2</sup>ص 162 )

ہارون رشد جب امام مالک اور ابن عیدنہ سے مایوس ہوگیا تو اس نے امام ابو حنیفہ کے دوشا گردول میں سے تھی ایک کو پوری مملکت اسلامیہ کا قاضی القضاۃ بنانے کا ارادہ کیا، ان میں امام زفر بن ہذیل تو کسی قیمت پر حکومت کا کوئی عہدہ قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اگر چہ اس کی یاداش میں ان کا گھرمنہدم کردیا گیا۔ ہاں! قاضی ابو یوسف و ہہلے ہی سے مشرقی بغداد کے قاضی چلے آرہے تھے،ان کے کمی دبد بہ فقتی و قاراور فیصلول کی حقانیت ،امراعوام اور خواص کے درمیان مشہور ہو چکی تھی ۔ چنانچ ہآپ کو پوری مملکت اسلام کا قاضی القضاۃ مقرر کیا گیا ،ممالک محروسہ کے اندر قاضیوں کا عزل و نصب ،ان کی دیکھ ریکھ اوران کی تربیت کا اختیار آپ کو تفویض کیا قاضیوں کا عزل و نصب ،ان کی دیکھ ریکھ اوران کی تربیت کا اختیار آپ کو تفویض کیا گیا۔ چنانچ مقریزی کا بیان ہے:

فلها قام هارون الرشيد بالخلافة ولى القضاة ابا يوسف يعقوب بن ابراهيم احد اصحاب ابى حنيفة رحمة الله عليه بعد سنة سبعين ومائة فلم يقلد بلاد العراق وخراسان والشام ومصر الامن اشاربه القاضى ابويوسف. (340/181)

جب خلافت کی گدی پر ہارون رشید آیا، تواس نے ابو یوسٹ یعقوب بن ابراہیم کے سپر دمنصب قضا کر دیا، یہ ابو یوسٹ امام ابو حنیفہ کے نثا گردول میں تھے اور واقعہ 170 ھے بعد کا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عراق ، خراسان ، نثام مصر میں کوئی قاضی مقرر نہیں ہوسکتا تھا، کین و ہی جس کے متعلق ابو یوسٹ رائے دیتے۔

طافظ ابن عبد البركة والهسة قرشي نے تقل كيا ہے:

كأن اليه تولية القضاء في الآفاق من الشرق الى الغرب. (جوامرج 2002)

قاضی ابو یوسف ہی کے اختیار میں تھا ، کہ مشرق سے مغرب تک قاضیوں کا تقرر کریں ۔

ہارون رشید کے زمانے میں سب سے بہلی باریہ عہدہ قائم ہوا اور چیف جمٹس کے عہدہ پر قائم ہوا اور چیف جمٹس کے عہدہ پر قاضی ابو یوسف اس جیثیت سے فائز ہوئے کہ قاضیوں کا تقرر، خلفا کے ہاتھ سے

نکل کران کے ہاتھ میں آگیا، اس طرح عدلیہ حکومت کے دباؤ سے تقریبا آزاد ہوگئ۔
اس عہد ، جلیل پر ہارون رشید نے بڑے غور وخض اور تلاش جبحو کے بعد ابو یوست کے علم و تقوی ، دیانت و فراست بحویز کیا تھا، اس نے اچی طرح قاضی ابو یوست کے علم و تقوی ، دیانت و فراست اور صلاحت کا قضا کا انداز ، کرلیا تھا، چنا نچہ قاضی ابو یوست کے بعض ماسدین نے آپ کا غیر معمولی اختیار و اقتدار دیکھ کرجب خلیفہ سے شکایت کی، تو ہارون نے جو اب میں کہا:
عن معرفة منی به فعلت و عن تجربة والله ما امتحنه فی باب من ابواب العلم الا وجل ته کلاملافیه ومع ذلك استقامة فی ابواب العلم الا وجل ته کلاملافیه ومع ذلك استقامة فی اله نامین ها تو الی مثله (موقی جو 2320)

میں نے جو کچھ کیا ہے، جان ہو جھ کر کیا ہے کافی تجربوں کے بعد میں اس فیصلہ پر
پہنچا ہوں، خدا کی قسم علم کے جس باب میں بھی نے اس شخص کو جانجا، اس میں کامل اور
ماہر پایا، ان علمی امتیازات کے ساتھ ساتھ میں نے مذہب میں اس شخص کے قدم کو
استوار پایا ہے، میں آلو دگیوں سے اس کے دین کو محفوظ پاتا ہوں۔ آخر کوئی آدمی قاضی
ابو یوسف کے جیبا ہوتو پیش کرو۔

امام اعظم کے برگزیدہ فقیہ و مجتہد تلامذہ نے جب عدلیہ کی ذہے داریاں ہاتھوں میں لیں، تو وہ شری احکام کے بیان اور فیصلہ مقدمات میں خود کو تمام ترسلطانی اثر بے نیاز رکھتے اور حکم وہی ساتے جو اللہ ورسول کی خوش نودی کا سبب ہے ۔ چاہے ان فیصلوں سے خواص وامتر احتیٰ کہ خلفا بھی ناراض کیوں نہ ہوجائیں ۔ انہوں نے حالات کے سانچے میں ڈھلنے کے بجائے حالات کو منہاج شریعت پر چلانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں امام اعظم کے تلامذہ کے کچھ فیصلے اور خلفا سے وقت کے خلاف فیصلہ مقدمات کی مثالیں پیش کی جاتی ہوتاریخ اسلام کا بڑاہی بیت آموز باب ہے۔

خلیفہ ہادی کے زمانہ میں جب کہ قاضی ابو یوسف صرف بغداد کے مشرقی خطے کے قاضی تھے،ایک باغ کے معاملہ میں خود ہادی سے کسی آدمی کا جھگڑا تھا، کہلی بات تو یہ ہے کہ ہادی نے حکم دیا کہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو، خلیفہ کی طرف سے بعض لوگول نے قاضی صاحب کے اجلاس میں شہادت ایسی ادا کی ،کہ اس شہادت پراگر بھروسہ کیا جاتا تو باغ خلیفہ ہی کے قبضہ میں رہ جاتا، قاضی ابویوسف کو کھین سے معلوم ہو گیا تھا، کہ دراصل باغ اسی بے جارے کا ہے،جس کے خلاف گواہوں نے گواہی دی ہے، اس وقت ایک تدبیران کی سمجھ میں آئی ،مقدمہ کو اس وقت تو ملتوی کر دیا ،ہادی سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہیے، اس مقدمہ میں آپ نے کیا فیصلہ کیا، جومیری طرف سے عدالت میں دائر کیا گیا ہے، قاضی صاحب نے کہا جی ہاں! آپ کے گوا ہوں کی شہاد تیں تو گزری ہیں ،کین فریق مخالف کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے، مدعی ( ظیفہ ) سے اس بات پر حلف لیا جائے کہ ان کے گوا ہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے ، سے بیان کیا ہے،ہادی نے پریٹان ہوکر پوچھا، پھر آپ کی کیارائے ہے، حالال کہ تنفی مذہب میں مدعی علیہ کو اس قسم کے مطالبہ کا حق نہیں ،خو د قاضی صاحب کی رائے بھی ہی تھی ،لین جواب میں خلیفہ سے انہوں نے کہا، کہ ابن ابی لیل کا فتویٰ بھی تھا، یہ سننے کے ساتھ ہی ہادی نے کہا کہ باغی مدعی علیہ کے حوالے کر دیجیے اور حلف لینے سے اس نے انکار کیا۔ (مناقب الى عنيفه ج اص 475)

امام ابویوسف نے وقت کے سب سے بڑے حکمران کے سامنے بھی اسپیے علم و قار کو اقتدار سے بالا رکھا،ایک مجلس میں خلیفہ رشید نے قاضی صاحب سے کہا:

اتدری مع من حضرت؟ تمہیں بہتر ہے کہ تم کس کے ساتھ ہو؟ مقصدا پنے منصب خلافت پر فخر تھا ،امام ابو یوست نے برجمۃ جواب دیا آپ کو پتہ ابو یوست کے ساتھ امام ابو یوست نے کہا ،اگر آپ کو اپنے ایس پر فخر ہے کہ ہائی ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کی طرح ہائی النب موجو دیں اور میں دنیا میں اپنے دقت کا تنہا فر دہوں بنلیفہ نے کہا کاش کہ میں خلیفہ نہ ہوتا ایک قاضی ہوتا ،اور میر سے پاس علم کی دولت ہوتی ۔ (ایشاص 483) فلیفہ نہ ہوتا ایک قاضی ہوتا ،اور میر سے پاس علم کی دولت ہوتی ۔ (ایشاص 483) تا فاضی ابو یوست جس منصب قضا پر فائز تھے ، محض عدالت عالیہ کے حاکم اعلیٰ نہ تھا ، بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی تفویض کیے گئے ، مقدموں کے فیصلے ، قضا ہ کے تقرر کے ساتھ ساتھ سے تمام داخلی و خار جی معاملات میں قانونی رہنمائی بھی ان کا کام تھا ، اس طرح آپ کو ایک و سیخ دائر ، عمل میسر آیا ، جہاں اس وقت کی سب کے ترکی سلطنت کے معاملات سے عملاً سابقہ در پیش تھا ،اس طرح آئیس فقہ تھی کو واقعی حالات پر منطبق کر کے اسے زیاد ہ سے زیاد ہ ایک علمی نظام قانون بنانے کاموقع مل گیا۔ عالمت یکئی بن اکثم

عہد مامون کے قاضی القضاۃ لیجنیٰ بن اکثم کا یہ حال تھا ،کہ و ہ مامون کے دل و د ماغ پر چھاگئے تھے جیبا کہمور خین نے لکھا ہے :

اخن بمجامع قلبه حتى قلى قضاء القضاة وتدبير مملكته فكانت الوزراء لاتعمل في تدبير الملك شيئاالا بعد مطالعة يحيى بن اكثم ـ (خطيب ص198)

اس سنے حکومت کے معاملات میں بھی آپ کو دخیل کرلیاوز رائے حکومت کسی تجویز پر اس وقت تک عمل نہ کرتے ، جب تک کہ قاضی بچکیٰ بن اکٹم کی نظر سے وہ تجویز گز رینہ جائے ۔ قاضی یکی بن اکثم نے اسپے اس اقتدار ورسوخ سے حکومت کو ایک ایسے فیصلے ہے۔ روک دیا جس سےمعاشرہ میں فحاشی کاباز ارگرم ہوجا تااور بدکر داری کامیلاب یا کیزہ اسلامی قدرول و خواشاک کی طرح بہالے جاتا متعدس کی حرمت کا حکم رسول الله منافظاتین نے چند بار دیا،لوگول نے ظیفہ مامون کو یہ باور کرایا کہ اس کے جداعلیٰ عبداللہ بن عباس رضی الله عنهما متعه کو جائز قرار دینے تھے، چنانچہاں نے بزور طاقت متعه کو حدو دمملکت میں رائج کرنے کاارادہ کرلیا، قاضی بیکی بن اکتم کومعلوم ہوا تو دربار میں حاضر ہوئے، مامون نے پوچھا آپ کاچپرہ کیوں غمزدہ ہے؟ بولے ملمانوں کے لیے زناجب طلال کر دیا جائے تو اس سے زیادہ صدمہ کی بات اور کیا ہو مختی ہے، زنا کے حلال ہونے کا۔ فتوی مامون نے یو چھا قاضی صاحب نے کہا ہاں زنائی کا فتوی مامون نے کہا تم کس دلیل سے کہتے ہوقاضی نے قرآن کی مشہور آیت تلاوت کی جس میں بیویوں اورلونڈیوں کے علاوہ دوسری عورتول کوحرام قرار دیا گیا ہے ، پھرکہا بتائیے متاعی عورت شرعی لونڈی تو ظاہر ہے کہ ہمیں ہے اور ازواج میں بھی اس کو شریک ہمیں کرسکتے کیوں کہ قرآن نے زوج کو شوہر کا اور شوہر کو زوج کا وارث قرار دیا ہے، متاعی عورت مد وارث ہوتی ہے اور ندمتعہ کرنے والااس کاوارث ہوتاہے، مامون یہن کر جیران رہ گیا، پھر قاضی صاحب نے حضرت علی کی یہ صدیث سنائی ،جس میں رمول الله منافیاتیا کی طرف حضرت علی نے متعہ کی حرمت کومنسوب کیا ہے ، مامون نے بروقت رہنمائی کی و جهسے قاضی صاحب کا تکریداد اکیااورا سینے اراد ہے سے بازر ہا۔ (خطیب ص 198)

## قاضي احمد بن بديل

مرو کے قاضی احمد بن بدیل کی عدالت میں ترکی جنرل بغائے بیٹے موسیٰ کا ایک مقدمہ پیش ہوا،معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ ایک جائیداد لینا چاہتا تھا،جس میں کسی بیٹیم کا حصہ بھی تھا، موئی بن بغا کے سریٹری عبیداللہ بن سیمان کا بیان ہے کہ میں نے قاضی ابن بدیل کو باصرار آمادہ کرنا چاہا، کہ موئی کی جلالت قدر کا خیال کرتے ہوئے بیٹیم کے سلسلے میں ذراسی چشم پوشی سے کام لیں، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے تب میں نے جھلا کر کہا، قاضی تمہیں معلوم ہے کس کا معاملہ ہے؟ "انه موسی بن بغا" موئی بن بغا کا معاملہ ہے، قاضی نے کہا" اعز الله انه تباد کو تعالی "خدا تیری عزت کو قائم رکھے ادھر تو اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے راوی کہتے ہیں کہ شرم سے میری گردن جھک گئی اور میں نے موئی کے سامنے قاضی کے اس جملہ کو دہرایا تو وہ بھی اس درجہ متاثر ہوا کہ "انه تباد کو تعالی " کے الفاظ کو بار بارد ہرا تار ہااور و تارہا۔

متاثر ہوا کہ "انه تباد کو تعالی " کے الفاظ کو بار بارد ہرا تار ہااور دو تارہا۔

(النظم ج5 ص 9)

# فقر حنفی کے اساسی اصول

امام اعظم کا مجتہد طلق ہوناایک نا قابل انکار حقیقت ہے، ان کی مجتہدا نہ حیثیت کو علما و فقہا نے ہر دور میں تعلیم کیا، اس کے برخلاف آپلی اجتہادی قوت وصلاحیت کا منکر شاید ہی مل سکے علما و فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ اجتہاد کے مقام پر و، ی مبتحر فائز ہوسکتا ہے، جو قرآن و حدیث، مذا ہب سلف، لغت اور قیاس میں کافی دستگاہ رکھتا ہو، یعنی ممائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آبیتیں ہیں، جو حدیثیں رسول الله سلی الله علیہ واکہ وسلم سے ثابت ہیں، لغت کا علم جس قدر در کار ہے، سلف کے جواقوال ہیں، قیاس کے جوطریق ہیں، سب اچھی طرح جانتا ہو، ان چیزوں میں سے کسی چیز میں کمی ہے، تو وہ مجہد نہیں۔ اسے دوسرے مجتہد ین کی تقلید کرنی چاہیے۔ امام اعظم قرآن وسنت قضا یا محتابہ و تابعین کے اجماع امت، لغت وادب، قیاس و رائے کا مکمل علم رکھتے تھے اور انہوں نے فقہ حقی کے ایک اور انہوں نے فقہ حقے اور انہوں نے فقہ حقی کا ایوان انہیں اہم اصولوں پر قائم کیا، ابوجعفر شیر امازی نے بسلا

متصل امام اعظم کایہ قول نقل کیا ہے:

كناب والله وافترى علينا من يقول عنا اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص الى قياس و كان رضي الله عنه يقول نحن لانقيس الاعندالضرورة الشديدة وذلك اننا ننظر اولا في دليل تلك المسئلة من الكتاب والسنة اواقضية الصحابة فأن لمر نجد دليلا قسنا حينئن سكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلة بينهما والميزان ص110)

بخداد ہ تخص جھوٹا ہے اور اس نے ہم پر بہتان لگا یا جو کہتا ہے کہ ہم ص پر قیاس کو مقدم کرتے ہیں ،کیانس کے بعد بھی قیاس کی کوئی ضرورت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سخت ضرورت کے وقت ہی قیاس کرتے ہیں ، ہم مئلہ د ائر ہ میں پہلے کتاب پھر منت اس کے بعد صحابہ کے فیصلے کو دیکھتے ہیں ،اگر تمیں ان میں کوئی دلیل مدملے ، تو علت جامعہ کو بنیا دبنا کرچکم منطوق پرچکم مسکوت کو قیاس کرتے ہیں۔

ابومطیع بیان کرتے ہیں:

كنت يوماعندالامام ابى حنيفة في جامع الكوفة فدخل عليه سفيان الثوري ومقاتل بن حيان و حماد بن سلمة و جعفر الصادق وغيرهم من الفقهاء فكلمو الامام اباحنيفة وقالوق بالغنا انك تكثر من القياس في الدين وانا نخاف عليك منه فان اول من قاس ابليس فناظر همر الامام من بكرة نهار الجمعة الي الزوال وعرض عليهم منهبه وقال اني اقدم العمل بالكتاب ثم بالسنة ثمر باقضية الصحابة مقدما مااتفقو اعليه على مااختلفوافيه وحينئناقيس فقاموا كلهم وقبلوايه وركتبه وقالو اله انت سيد العلماء فاعف عنا فيامضى منامن وقيعتنا فيك بغير علم فقال غفر الله لنا ولكم اجمعين (ايضا)

ایک دن پی امام اعظم کی بارگاہ میں کو فہ کی جامع متجد کے اندر حاضر تھا، آپ کے پاس سفیان وُری ، مقاتل بن حیان ، حماد بن سلمہ جعفر صادق وغیر ہ فقہائے کرام تشریف لاتے اور انہوں نے امام اعظم سے کہا، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ دین میں بکثرت قاس کرتے ہیں، ہمیں آپ کے او پر اندیشہ ہے اس لیے کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا، تو آپ نے ان علما سے جمعہ کی شخ سے لے کرظہر تک مناظر ہ کیا اور اپنے مذہب کو پیش کیا اور فرمایا، میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں ، پھر سنت نبوی اور پھر صحابہ کے متفقہ فیصلوں پر اگر ان کے فیصلے باہم ختلف ہوں تو قیاس کرتا ہوں یہ کن سامر دار ہیں ماضی میں جو کچھ ہم نے آپ کے ہاتھ اور گھٹٹوں کو چو ما اور فرمایا آپ علما کے سر دار ہیں ماضی میں جو کچھ ہم نے آپ کے متعلق ناروا با تیں کہیں وہ لا می تھی ، آپ سر دار ہیں ماضی میں ہو کچھ ہم نے آپ کے متعلق ناروا با تیں کہیں وہ لا می تھی ، آپ ایس حد معاون کر دیں ، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہماری اور ا آپ کی مغفرت فرمائے ۔ ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو عنیفہ سے کہا ، مجھے خبر بہنچی ہے ، کہ آپ قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں آپ نے ار شاد فرمایا، ایس کو کی بات نہیں ہے :

انما اعمل اولابكتاب الله ثمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمر باقضية ابى بكر و عمر وعثمان و على رضى الله عنهم ثمر باقضية بقية الصحابة ثمر اقيس بعد ذلك اذا اختلفو اوليس بين الله وبين خلقه قرابة (اينا صما)

میں سب سے پہلے کتاب اللہ پر عمل کرتا ہوں ، پھر سنت نبوی رسول پر پھر ابو بحر ،عمر ،

عثمان وعلی رضی الله عنصب کے فیصلول پر پھر بقیہ صحابہ کے فیصلول پر اس کے بعد قیاس کرتا ہوں اگر یہ لوگ مختلف ہوجائیں اور الله اوراس کی مخلوق کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے (اللہ کے دین میں کسی کی رعابیت نہیں کی جاتی)

ان شہادتوں کی روشی میں یہ بات واضح ہوگئی کہ امام اعظم کافتہی اجتہاد محض قیاس ورائے پرمبنی نہیں جیسا کہ بعض کج فہم لوگ خیال کرتے ہیں، رہی بات سخت ضرورت کے وقت جب نصوص خاموش ہوں، کتاب وسنت میں دوسرے احکام کی روشنی میں قیاس کو امام اعظم جحت شرعی قرار دیتے ہیں، جب کہ دونوں مئلوں کی علتیں مشترک ہوں اوراییا قیاس تو امام صاحب کے علاوہ دوسرے بہت سارے ائمہ مجتہدین نے ہوں اوراییا قیاس تو امام صاحب کے علاوہ دوسرے بہت سارے ائمہ مجتہدین نے کیا ہے۔ علامہ عبدالو ہاب شعرانی تحریر کرتے ہیں۔

لاخصوصية للامام ابى حنيفة فى القياس بشرط المناكوربل جميع العلماء يقيسون فى مضايق الاحوال اذالم يجد و افى لمسئلة نصامن كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا اقضية الصحابه وكذلك لم يزل مقلدهم يقيسون الى وقتنا هذا فى مسئلة لا يجدون فيها نصامن غير نكير فيها بينهم بل جعلو القياس احدا لادلة الاربعة فقالو الكتاب والسنة والاجماع والقياس وقد كأن الامام الشافعي يقول اذالم فى المسئلة دليلا قسناها على غيرها. (اليزان 112)

شرط مذکور کے ساتھ قیاس کرنا تنہا امام اعظم کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام علما جب پیش آمدہ مسئلہ میں کتاب اللہ سنت رسول، اجماع امت اور صحابہ کے فیصلول میں صراحت بہیں آمدہ مسئلہ میں کتاب اللہ سنت رسول، اجماع امت اور صحابہ کے فیصلول میں صراحت نہیں ہاسی طرح بلااختلاف آج تک مقلدین نہیں پاتے تو اس شکل وقت میں قیاس کرتے ہیں، اسی طرح بلااختلاف آج تک مقلدین

ہراس مئد میں قیاس کرتے ہیں، جس میں نص نہیں پاتے بلکہ ائمہ نے تو قیاس کو چار دلائل میں سے ایک دلیل قرار دیا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے کہا فقہ کی بنیاد کتاب الله، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس پر ہے۔ امام شافعی کہا کرتے تھے، جب ہم کسی مسئلہ میں کوئی دلیل نہیں پاتے تواس مئلہ کو دوسر سے مسائل پر قیاس کرتے ہیں۔

کوئی دیل ہیں ہاتے کو اس منازو دوسر مے منا کی برطیاں رہے ہیں۔

زیل میں امام اعظم کے مجتہدات کے بنیادی اصول پیش کیے جاتے ہیں۔

(1) اللہ کی نازل کر د ، مخالب قرآن مجید فرقان حمید (2) رسول اللہ منا اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال وافعال وتقریرات (3) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کاعمل اوران کے فناوی (4) اجماع یعنی اہل علم کاکمی دور میں کسی مسئلہ پر اتفاق کرلینا (5) قیاس یعنی مسئلہ کا حکم معلوم میں ایسے مسئلہ کا حکم معلوم میں ایسے مسئلہ کا حکم معلوم میں ایسے مسئلہ سے نکالنا جس کا حکم معلوم ہو۔ (6) استحمان علما نے فر ما بیا ہے ، قیاس کی ایک قسم علی اور واضح ہے اوراس کا اثر قبی ہوتا ہے پہلی قسم خلی اور دو سری قسم خلی اور خربی اس کا اثر قبی ہوتا ہے پہلی قسم کو قیاس کہتے ہیں اور دو سری قسم کا استحمان (7) وہ مروج طریقہ ہے جس پر بندگان خدا

### علامها بن جربتنی نے کھا ہے:

اعلم انه يتعين عليك ان لا تفهم من اقوال العلماء الى حنيفة واصابه انهم اصحاب الراى ان مراد هم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم الى انهم يقدمون رايهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على قول اصحابه انهم براء من ذلك فقد جاء عن ابى حنيفة من طرق كثيرة ما ملخصه انه اولا يكن عافى القرآن فان لم يجد فبقول

الصحابة فأن اختلفو اخذ بما كأن اقرب الى القرآن او السنة من اقوالهم ولم يخرج عنهم فأن لم يجد لاحد منهم قولا لمرياخا بقول احدمن التابعين بل يجتهد كما اجتهدوا

(الخيرات الحمان ص 62)

جان لوعلما کی اس بات سے کہ الوعنیفہ اور ان کے اصحاب اہل دائے ہیں کوئی یہ نہ مجھ لے کہ یہ مجھ لے کہ علما نے الوعنیفہ اور ان کے اصحاب کی تنقیص کی ہے یا یہ نہ مجھ لے کہ یہ حضرات ابنی دائے کو منت پر ترجیح دیسے ہیں کیول کہ حضرت امام الوعنیفہ سے یہ بات متعد دطریقوں سے کنڑت کے ماتھ ثابت ہے کہ آپ پہلے قرآن مجید سے لیتے ہیں،اگر قرآن میں حکم نہیں ملآ ہے تو منت سے لیتے ہیں اورا گرمنت میں مذملا تو حضرات صحابہ کا قول لیتے ہیں اوراگ و لیتے ہیں جوقرآن و منت کے زیادہ قریب ہو اور اگر صحابہ کا قول نہیں ملآ تو آپ تابعین کے قول کے پابند نہیں دہتے بلکہ آپ بھی اجتہاد کیا ہے۔

عبدالله بن مبارک نے ابوطنیفہ سے روایت کی ہے:

عجباللناس یقولون افتی بالرای ما افتی الابالا ثر۔ (اینا) لوگول پرتعجب ہے کہ وہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے پرفتویٰ دیتا ہوں میں تواثر پرفتویٰ دیتا ہوں۔

ابن مبارک نے امام اعظم سے پہنچی رو ایت کی ہے:

ليس لاحدان يقول برائه مع كتاب الله تعالى ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولامع ما اجمع عليه اصحابه واماما اختلفو فيه فنتخير من اقاويلهم اقرب الى كتاب

الله تعالى او الى السنة ونجتهد وما جاوز ذلك فالا جتهاد بالراى لمن عرف الاختلاف وقاس وعلى هذا كانوا ـ (ايفاص63)

کتاب الله میں حکم ہوتے ہوئے کئی کو اپنی رائے سے بولنے کا حکم نہیں ہے اور اس طرح رسول الله علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے کئی کو بولنے کا حق نہیں ہے او راس طرح حضرات صحابہ کے اجماع کے ہوتے ہوئے کئی کو بولنے کا حق نہیں البعة جس امر میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے تو ہم اس قول کو لیتے ہیں جو قرآن کے قریب تر ہواس کے بعد ہی قیاس کیا جا تا ہے اور اپنی رائے سے اجتہاد وہ شخص کرسکتا ہے جس کو اختلاف کا علم ہواور قیاس کو جانتا ہوائی پرائمہ کا عمل تھا۔

وسمعه رجل يقايس آخر في مسئلة فصاح دعواهنه المقايسة فان اول من قاس ابليس فاقبل اليه ابوحنيفة فقال ياهنا وضعت الكلام في غير موضعه ابليس ردبقياسه على الله تعالى امره كما اخبر تعالى عنه في كتاب فكفر بذلك و قياسنا اتباع لامرالله تعالى لاننا نرده الى كتابه وسنة رسوله اواقوال الائمة من الصحابة والتابعين فنحن ندور حول الا تباع فكيف نساوى ابليس لعنه الله فقال له الرجل غلطت وتبت فنورالله قلبك كهانورت قلبي. (اينا)

ایک دن ابوطنیفہ سے قیاس کے سلسلے میں گفتگو کررہے تھے، وہاں ایک شخص بینے تھا تھا وہ چلا کر بولا اس قیاس بازی کو چھوٹر دو کیوں کہ پہلا قیاس ابلیس نے کیا تھا حضرت امام نے اس سے کہا، ابلیس نے اپنا قیاس سے اللہ کے حکم کور د کیا ہے۔ بس کا بیان اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، لہذا ابلیس کا فرجوا اور جمارا قیاس اللہ کے امر کی بیان اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، لہذا ابلیس کا فرجوا اور جمارا قیاس اللہ کے امر کی

پیروی کے لیے ہے کیوں کہ ہم مئلہ کو اللہ کی کتاب اوراس کے دمول کی سنت اورائمہ صحابہ و تابعین کے اقوال کی طرف لے جارہے ہیں ، ہم فرماں بر داری کے سلیلے میں گھوم رہے ہیں، کھلا ہم کس طرح ابلیس ملعون کے مماوی ہوسکتے ہیں، یہن کراس شخص نے کہا مجھ سے غلطی ہوگئی ، میں تو بہ کرتا ہوں اللہ آپ کے دل کو منور کرے جس طرح آپ نے میرے دل کو منور کراے جس طرح آپ نے میرے دل کو منور کیا۔

### كتاب الله

قرآن کیم دین اسلام کی دستوری و آبینی کتاب ہے جواعتقادیات، مملیات، نصائح واقعات کا مجموعہ ہے ، جس سے دین شریعت کے احکام حاصل کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارثاد ہے:

ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شيء و هدى ورحمة وبشر كاللمسلمين. (الخل16/16)

ہم نےتم پر کتاب اتاری ہے جو دین کی ہربات بیان کرتی ہے اور ہدایت ،رحمت ، بثارت ہے میلمانوں کے لیے \_

قاضی بیضاوی اس آیت کریمه کے تخت تحریر فرماتے ہیں:

بياناً بليغاً من امور الدين على التفصيل او الاجمال بالاحالة الى السنة والقياس. (يناوئ فرين 1055)

قرآن دینی امور میں سے ہر چیز کا پورا بیان تفصیلاً یا اجمالاً یا سنت اور قیاس کے والے کے ذریعہ۔

ائمہ مجتہدین نے فقہ اسلامی کی اساس قرآن کیم کو قرار دیا، کیوں کہ فقہ کا بنیادی ما ہٰذ قرآن کریم ہی ہے، یہ اصول و کلیات کی کتاب ہے، جس میں الہی عکمت عملی اور دستور سے بحث ہے، جزوی قوانین کی تفصیل بہت کم ہے علا مہ ثاطبی کہتے ہیں:

القرآن على اختصاره جامع ولايكون جامع الا والجمجموع فيه امور كليات لان الشريعة تمت بتمام نزوله لقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم.

قرآن کیم مخضر ہونے کے باوجود جامع ہے اور یہ جامعیت اسی وقت ہوسکتی ہے جب کہ اس میں کلیات بیان ہوئے ہول کیول کہ شریعت اس کے نزول کے ساتھ کامل ہوگئی جیما کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تہارے لیے تہارے دین کو کامل کردیا۔ (الموافقات ج 367 میں 6367)

فقہ و مجہدین نے قرآن کیم کی پانچ سوآیات کریمہ سے فقی احکام و مسائل متنبط کیے ہیں اور قرآن سے استنباط مسائل کے لیے فقیہ و مجہد درج ذیل امور کو مدنظر رکھتا ہے۔

(1) ناسخ و منبوخ کا علم (2) مجمل و مفسر کا علم (3) خاص و عام کا علم (4) محکم و متثابہ کا علم (5) اس بات کا علم بھی ضروری ہے کے حمل میں لانے کی جو باتیں ہیں وہ کس درجے کی ہیں فرض ، واجب ، سنت ، ستحب وغیرہ اور یہ کرنے کے متعلق جو ہیں ان کی کیا نوعیت ہے ، حرام و مکروہ و غیرہ ۔

(عقد الجمید ص

قرآن الله تعالیٰ کی نازل کرد ہ کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت میں آپ ہی ابنی مثال ہے ،اس مبارک کتاب سے وہی شخص حکم بیان کرسکتا ہے جوعلوم عربیہ سے پوری طرح واقف ہو فاص و عام ،مشترک وموول کو بہجا تنا ہواور ظاہر ونص کی تمیز کرتا ہواور یہ جانتا ہوکہ یہ مفسر ہے یامحکم اور اس کا جو بیان کیا گیاوہ حقیقی ہے یا مجازی اور وہ صریح ہے یا کنائی اور جواستدلال کیا گیاہے وہ نص عبارت ہے یا اشارہ ہے وہ دلالت واقتضا کے فرق کو بھی جمعتا ہو۔

سنت

قرآن حکیم کے بعد فقہ کا ماخذ ومصدر حدیث وسنت ہے جو رسول الله سائیلی کے اقوال و الله سائیلی کے اقوال و افعال اورتقریرات پر مثمل ہے۔ رسول الله تالیلی احادیث قرآن کے اجمالی بیان کی تفصیل ہیں۔الله تبارک و تعالیٰ کاار ثاد ہے:

وانزلنا اليك الذكرلتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون ـ (الخل:44/16)

اورہم نے آپ پر ذکر ( قر آن ) نازل کیا تا کہ جونعلیم لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے و ہ ان پرواضح کر دیں اور تا کہ و ہلوگ غور وفکر کریں یہ

حدیث رسول کے جحت شرعی ہونے کا ثبوت قرآن حکیم کی متعدد آیتوں سے عیاں ہے چنانجی فرمان الہی ہے:

مآاتگم الرَسول الله فخذه و هومانه کمه عنه فانتهوا درالحشر: 7/59) رمول جوتهین دین لے لوجن سے شع کریں باز آجاؤ۔

خود رسول الندسي الماسية المايام.

ماامر تکھ به فخاود ومان پیتکھ عنه فانتہوا۔ (ابن ماہ 20) میں تہہیں جس چیز کاحکم دول اسے بجالاؤاور جس سے روک دول اس سے باز آجاؤ۔ اُمت اسلام کا متفقہ اجماعی مئلہ ہے کہ قرآن کے بعد مدیث رسول ججت شرع ہے، قرآن حکیم میں رسول اللہ کا فیار کی اطاعت کاغیر مشروط حکم دیا گیاہے، حضرت ابو بکرصد اِق شر مدیث رسول کو ججت شرعی تلیم کرتے تھے۔ اور اس کی روشنی میں فیصلے صادر فر ماتے:

كان ابوبكر اذور دعليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فان وجد فيه ما يقضى به قضى به وان لم يجد في كتاب الله نظر في سنة

رسول الله و جدافيها ما يقضى به قضى به فان اعياة ذلك فسال الناس هل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه قضاء فريما قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذاء فيه قضاء فريما قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذاء ( جُمَّة الله البالغين 1 )

حضرت ابوبکڑ کے سامنے جب کوئی قانونی معاملہ آتا تو وہ قرآن کیم میں اس کا عل تلاش کرتے اگر منت میں بھی نہ ملی تو سنت کی طرف رجوع کرتے اگر سنت میں بھی نہ ملی تو لوگوں سے دریافت کرتے کہ اس معاملے میں رسول اللہ کے فیصلہ کا کس کو علم ہے بہااو قات صحابہ میں کچھلوگ بتادیئے کہ رسول اللہ کا لیے اس معاملہ میں یہ فیصلہ فر مایا ہے۔

حضرت ابوبکڑ کےعلاوہ حضرت عمر "عثمان " علی اور دیگر صحابہ و تابعین کا ہی طرز عمل رہا جسے امام اعظم ابوحنیفہ نے اختیار فرمایا اور وہ صحیح حدیث کے مقابلے میں ابنی رائے کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔

حن بن صالح كہتے ہيں:

كأن ابو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والبنسوخ فيعمل بالحديث اذا ثبت عندة عن النبى صلى الله عليه وسلم و عن اصحابه وكأن عاز فا بحديث اهل الكوفة وفقه اهل الكوفة شديد الاتباع لما كأن عليه الناس ببلدة وكأن يقول ان لكتاب الله ناسخا ومنسو خاوان للحديث ناسخاو منسوخاو كأن حافظا لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاخير الذي قبض عليه هما وصل الى اهل بلد (مناقب مؤقى قاص 89)

ابوطنیفہ نائے اور منبوخ مدیوں کی شدت کے ماتھ جبتو کرتے تھے، وہ مدیث پر عمل کرتے تھے، جب رسول اللہ کاٹیا اور آپ کے اصحاب سے ثابت ہوجاتی تھی اور آپ ابل کوفہ کی مدیث اور ان کی فقہ کے عارف تھے اور اپنے شہر والول کے طریقہ کے ساتھ پابند تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ کتاب اللہ میں نائے و منبوخ ہے اور آپ رسول اللہ کاٹیا کے آخری فعل منبوخ ہے اور تب رسول اللہ کاٹیا کے آخری فعل منبوخ ہے اور تب رسول اللہ کاٹیا کے آخری فعل میں سے جوان پرجس پرحضورا قدس کاٹیا کی وفات ہوئی تھی نظر رکھتے تھے ان افعال میں سے جوان پرجس پرحضورا قدس کاٹیا کے وفات ہوئی تھی نظر رکھتے تھے ان افعال میں سے جوان کے شہر والوں کو پہنیا۔

## اقوال صحابه

اقوال صحابہ بھی امام اعظم کے نزدیک مصدر شریعت ہیں، ان کاار ثادہے:

"اذاجاء عن الصحابة تخیر نا" جب ہمارے پاس صحابہ کے اقوال آجائیں تو ہمان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے، اگر کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں حکم نہیں ملتا تو میں صحابہ کے اقوال میں سے کسی کا حکم لیتا ہوں اور ان کے دائرہ اقوال سے باہر نہیں نکلتا ہوں۔
سے باہر نہیں نکلتا ہوں۔

حفی اصول فقر کی کتابول میں بھی اسے لیم کیا گیاہے۔ امام سرخی کھتے ہیں:
عن ابی سعین البردعی انه کان یقول قول واحل من الصحابة مقدم علی القیاس یترك القیاس بقوله وعلی هذا ادر كنامشائخنا۔ (اصول سرخی ج2ص105)

ابوسعید بردعی کہا کرتے تھے، کہ صحابہ کرام کا قول قیاس پرمقدم ہے اور صحابی کے قول کی موجود گی میں قیاس کو ترک کردیا جا تاہے اور اس پر ہم نے اپنے مثائخ کو پایا ہے۔ امام اعظم کے نزدیک اقرال صحابہ قیاس واجتہادپر مقدم ہیں ،اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا امکان واحتمال موجود ہے ، کہ صحابی نے جوبات کہی ہے وہ رسول الله کالله آلیا الله کالله آلیا ہے ہیں ہوگئی وہ کہ محمی تو سے سی ہو کیوں کہ صحابہ کی عادت تھی کہ ان میں سے جس کے باس کوئی نص ہوتی وہ بھی تو اسے نقل کردیتا اور بھی نقل کیے بغیراس کے بغیرفتوی دیتا تھا۔

شمس الائم مرخی نے کہا ہے کہ دلائل سے ثابت ہے کہ حضرات صحابہ کے اقوال کا بینا ہر حال میں واجب ہے اللہ نے فرمایا ہے:

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين المهاجرين والانصار والذين البعوهم بالحسان. (توبآيت101)

اور جولوگ قدیم بیں پہلے وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے اور جوان کے بعد نیکی میں ان کی اتباع کرنے والے بیں۔

الله تعالیٰ نے رسول الله طاقی کے مہاجر اور انصار صحابہ کی مدح کی ہے اور ان لوگوں کی مدح کی ہے اور ان کی پیروی کی ہے ان کی پیروی کرنی مدح کا مبہ ہواں مدح اور اس مدح اور اس مدح اور بیروی کی وجہ سے اللہ ان کی اتباع کی طرف بلا تا ہے اور یہ اتباع اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ دین میں ان کی رائے کی پیروی کی جائے اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انا امان لاصحابی واصحابی امان لاحق ہو اصحابی امان لاحق ہو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انا امان لاحقابی واصحابی امان لاحق ہو اللہ علیہ واللہ واللہ

میں اپنے صحابہ کے واسطے امان ہون اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں۔

### اجماع

فقہ حنفی کا تیسرا ماخذا جماع ہے ۔ فقہا کی اصطلاح میں اجماع کسی معاملے میں اہل مل وعقد کے اتفاق کو کہتے ہیں ، چنانج پراصول کی کتابوں میں یہ تعریف مذکور ہے۔ مل وعقد کے اتفاق کو کہتے ہیں ، چنانج پراصول کی کتابوں میں یہ تعریف مذکور ہے۔ وهواتفاق اهل الحل والعقدمن امة محمد صلى الله عليه وآله وسلمه على امر لامن الامور . (منهاج الاسول)

أمت محدمنا فيالم كے ارباب ل وعقد كاكسى امر پرمتفق ہو جانا \_

چنانچیتمام فقہا کے نز دیک اجماع جمت شرعی ہے اس کا جمت ہونا حدیث و اڑ سے ثابت ہے۔ حدیث نبوی ہے:

> لا تجتمع امتی علی ضلالة ۔ (تلخیص الجیرص 289) میری امت گرائی پرمجمع نه ہوگی ۔ اورار ٹادگرامی ہے:

مأرای المسلون حسنافھو عندالله حسن۔ (ایضاص 543) جے ملمان اچھالمجھیں وہ اللہ کے نز دیک بھی اچھاہے۔ امام ثافعی نے روایت کی ہے:

الافمن سركا بهجة الجنة فليلزم الجماعة فأن الشيطأن مُع الفنوهومن الاثنين ابعل (الرمالي 474)

سمجھلوجس کو جنت کی راحت پہند ہووہ جماعت سے لگار ہے اکیلے کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اوروہ دوسے دوررہتا ہے۔

حضرت ابو بکر فیصله طلب امور میں اہل علم کا جس بات پر اجماع ہوتا، اسے قبول فرمالیتے، حضرت عمر نے کو فہ کے قاضی شریح کولکھا تھا:

فان جائك ماليس فى كتاب الله ولمريكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانظر ما اجتبع عليه الناس فغذبه و المنادارى حاص 71)

اگر تیرے پاس ایما معاملہ آجائے جس کا حکم قرآن میں مذکور نہ ہواس کے بارے میں رسول اللہ کا کی کوئی سنت معلوم نہ ہوتو جس حکم پرلوگوں (اہل علم) نے اتفاق کرلیا ہوا سے تلاش کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرلیا کرو۔

حنفی اصول فقیہ کے امام فخر الاسلام بز دوی فرماتے ہیں ، اجماع سے ثابت شدہ حکم پراعتماد رکھنا واجب ہے اور اس پرممل کرنا بھی لازم ہے اور قطعی اجماع سے انکار کفرے۔ (اصول البردوی ص 245)

امام صاحب نے صرف یہ کہ اجماع کو جمت اور مافذ شریعت سلیم کرتے تھے، بلکہ آپ کی فقہ کی تدوین اجتماعی بحث و تدقیق کے طریقے پر ہوتی تھی اور آپ انفرادی رائے پر اجتماعی اجتماعی ہوتے تھے، کیول کہ حضرت علی کے ایک سوال کے رائے پر اجتماعی اجتماد کو ترجیح دیتے تھے، کیول کہ حضرت علی کے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ کا ایڈ ایسے فرمایا تھا:

شاوروافیه الفقها العابدین ولاتمض فیه رای خاصة . مجمع الزوائد، ج1ص 178)

ایسے معاملے میں جس کے متعلق قرآن وسنت سے کچھ معلوم نہ ہو سکے تو تم عباد ت گزارفقہا سے مشورہ کرلیا کرواور کسی کی ذاتی رائے پر نہ چلو۔

#### قياس

قیاس کالغوی معنی اندازه کرنااوراصطلاح میں علت کو مدار بنا کرسابقه فیصله اورنظیر کی روشنی میں سنے ممائل مل کرنے وقیاس کہتے ہیں۔ چنانچینورالانوار میں ہے: تقدیر الفرع بالاصل فی الحکمہ والعلمة ۔

 آپ نے فرمایا"فان لحد تنجل" اگر کتاب الله میں حکم ندملا؟ عرض کی رسول الله کا الله علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ۔آپ نے فرمایا "فان لحد تنجد" اگرتم کو سنت رسول میں حکم ندملا؟ عرض کی "اجتھی برائی" اپنی رائے سے اجتہا دکروں گا، یہن کر سرور عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

قیاس کی جیت پرروشنی ڈالتے ہوئے امام سرخی فرماتے ہیں:

منهب الصحابة ومن بعدهم من التابعين والصالحين والماضين من ائمة الدين جواز القياس بالراى على الاصول التى تثبت احكامها بالنص لتعدية حكم النص الى الفروع جائز مستقيم يدان الله به وهو مدرك من مدارك احكام الشرع ولكنه غير صالح لا ثبات الحكم به ابتداء (اصول الرخي 20 180) محاب، تابعين وما كين اورائم دين كا مملك يه م كدان أصولول پر قياس كرنا جن ك احكام بعض سے ثابت ہول جائز ہے تاكنص كا حكم فروع پر نافذ كر ديا جائے، بن ك احكام بعض سے ثابت ہول جائز ہے تاكنص كا حكم فروع پر نافذ كر ديا جائے من ك ذريعہ الله كي افاقت كي جائي ہے اور يہ شرى احكام كے مآفذ ميں سے ايک مافذ ہے ، ليكن قياس ورائے ميں ابتداء حكم كے اثبات كي صلاحت موجود نہيں ہے۔

قیاس کارکن اصلی علت ہے اور علت وہ وصف ہے جو حکمت وصلحت پر مثقل ہو، جس کی بنا پراصل کا حکم فرع پر جاری کیا جاسکتا ہے۔ پراصل کا حکم فرع پر جاری کیا جاسکتا ہے۔

مصادر شرعیه میں قرآن وسنت اور اجماع اصول وکلیات ہیں جوابیخ ظاہری معنی میں محدود ہیں اور دوسری طرف معاشرہ کے پھیلاؤ کی وجہ سے نت نئے پیش آنے والے معاملات ومسائل ہیں ایسی صورت میں فطری طور پر اصول وکلیات اور تصریحی احکام کے تقلیم فہوم میں غوروفکراور انجی روح اور مغز سے واقفیت حاصل کر کے اس صد تک ان کے دامن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کو وہ اپنے ان سمیدہ سکیں نہ

خود اصحابہ کرام نے ان مسائل میں اپنی رائے سے فتوی دیا، جن میں قرآن وسنت کی نص صریح موجو دنہیں تھی ۔حضرت ابو بکڑ نے کلالہ کے بارے میں فرمایا:

ى ن صرى موبودين و حرف برا رك و مد الله وان يكن خطأ اقول فيها برائى فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ فهنى ومن الشيطان.

میں اپنی رائے سے یہ بات کہتا ہوں اگر وہ تیجے ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے (منہاج الاصول بیان قیاس) خطرت عمر سے ایک موقع پر حضرت عثمان نے کہا:

ان اتبعت رایك فسلیل وان اتبعت رای من قبلك فنعمرالرای (اینها)

اگرآپ اپنی رائے کی اتباع کریں تو ٹھیک ہے اور اگر اسپنے بیش روول کی اتباع کریں تو ٹھیک ہے اور اگر اسپنے بیش روول کی اتباع کریں تو اور بہتر ہے ۔حضرت عمر نے ابوموسیٰ اشع کریں تو اور بہتر ہے ۔حضرت عمر نے ابوموسیٰ اشع کریں تو اور بہتر ہے ۔حضرت عمر نے ابوموسیٰ اشع کرتے وقت حکم دیا تھا:

اعرف الاشباه والنظائر وقس الامور برایك (ایضا) پیش آمده ممائل کے مثابہ فیصلہ اور نظیروں کی معرفت عاصل کرو اوران پر اپنی رائے سے قیاس کرو۔

امام اعظم سلف کی طرح جب کتاب و سنت او دا قوال صحابہ میں مئلہ کا طل نہ پاتے تو اجتہاد کرتے اور پیش آمدہ مئلہ کے تمام پہلوؤں پر غائرانہ نظر ڈالتے ، بھی قیاس کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی استحصان پر عمل کرتے ، لوگوں کی مصلحت اور عدم حرج آپ کے رہنمااصول تھے جنہیں کسی وقت نظر سے او جمل نہیں ہونے دیستے۔

## التحسان

انتحان فقہ حنفی کا ایک اصول ہے، فقہا کی اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مئلہ کے دو پہلو میں ایک کوئسی معقول دلیل کی بناء پر ترجیح دینا۔ اس کی تعریف میں فقہا کے دو پہلو میں ایک کوئسی معقول دلیل ہی بناء پر ترجیح دینا۔ اس کی تعریف میں فقہا کے مختلف الفاظ ہیں مگرسب کا مال ایک ہی ہے۔

العدول عن قیاس الی قیاس اقوی (کتاب التحقیق) ایک قیاس کو چھوڑ کراس سے زیادہ قری قیاس اختیار کرنا۔

الاستحسان ترك القياس بماهوارفق للناس

(المبوط ج10 س145)

قیاس کو ترک کرکے اس حکم کا اخذ کرنا جولوگوں کے لیے زیاد ہ ساز گار ہواستحمان کہلا تاہے۔

طلب السهولة في الاحكام فيما يبتلي فيه الخاص والعام (ايضا) الن احكام مين جوفاص عام نب كو پيش آت يين، ان مين آماني تلاش كرنا\_ استحان در پیش ممائل کے حل کے لیے اسلامی شریعت کے مصادرہ مآفذییں سے ایک ہے، اس کی طرف اس وقت رجوع کیا جائے گا، جب عمومی احکام، عمومی نصوص یا قیاس کے ظاہری معنی پرعمل کرنے سے مقاصد شریعت میں سے کوئی مقصد متاثر ہور ہا ہوتو اس صورت میں متبادل شرعی دلیل پرعمل کرکے حکم اخذ کیا جائے گا۔

بر برای مرسوس با برای کی ضرورت تین صورتول میں پیش آتی ہے(1) موقع و محل کا تعین (2) ہنتے ممائل کی تحقیق (3) و فع مشقت تعین (2) ہنئے ممائل کی تحقیق (3) و فع مشقت

الله تعالی خود انسانول کے لیے آسانی جاہتا ہے، فرما تاہے:

يريب الله بكم اليسروولايريب بكم العسرَ (البقرة 2/185) الله تمهار اليه النه عامنا على الله الله تمهار المعاني عامنا الله تمهار المعاني عامنا على الله تعالى الله تعالى

خيردينكم اليسر و (المبوط ب10 بحث التحال)

تہارے دین کی بہتری آسانی میں ہے۔

حضرت على اورمعاذبن جبل كويمن بفيحته وقت حضور ملاثيرًا في ارشاد فرمايا:

يسراولاتعسراقرباولاتنفرا. (منداهم)

آسان كرنامشكل مين بدد النالوگول كو قريب لاناان كومتنفرينه كرنا ـ

وضاحت کے لیے ایک مئل کھا جاتا ہے:

شکاری پرندوں کا جوٹھا پانی نجس ہے یا نہیں قیاس کی روسے بانی نجس ہے کیوں کہ شکاری پرندوں کا حکم شکاری چو پایوں کا ہے دونوں کا گوشت نجس ہے لہذا دونوں کا جوٹھا پانی نجس ہونا چا ہے لیکن "یسر و اولا تعسر وا" کے پیش نظر شکاری پرندوں کا جوٹھا پانی نجس نہیں ہے کیوں کہ پرندہ چو نچ سے پانی بیتا ہے اور چو نچ میں اس کا لعاب نہیں ہوتا ہے برخلاف چو پائے کے کہ وہ ہونوں اور زبان سے پانی بیتا ہے اس کا کالعاب پانی میں ملتا ہے اور پانی نجس ہوجا تا ہے لہذا شکاری پرندہ کا پانی کرا ہت کا کالعاب پانی میں ملتا ہے اور پانی نجس ہوجا تا ہے لہذا شکاری پرندہ کا پانی کرا ہت کا

متحمل ہے کے اس ہیں ہے۔

### تعامل وعرف

امام موفق مہل بن مزاحم سے روایت کرتے ہیں:

كلام ابي حنيفة اخن بالثقة وقرار بالقبح والنظر في معاملات الناسواما استقاموا عليه وصلحت عنه امورهم

ابوحنیفہ کی بات یہ تھی کہ وہ متنداور سیجے کو لیتے تھے اور برے سے دوررہتے تھے اور لوگوں کے معاملات پرنظرر کھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان کا سیجے رویہ کیا ہے اور ان کے امورکس پہلو پر درست ہوتے ہیں۔

يمضى الامور على القياس فأذاقبح القياس يمضيها على الاستحسأن مأدام يمضى له فأذا يمض له رجع الى مأ يتعامل به المسلون.

حضرت امام قیاس کر کے مسئلہ ل کرتے تھے اور جب قیاس میں قباحت پیدا ہوتی تھی ، استحمان سے مل کرتے جب تک کہ استحمان ساتھ دیتا تھا اور جب معاملہ ل نہ ہوتا آپ مسلمانوں کے طور طریقوں اور ان کے تعامل کی طرف رجوع کرتے۔

اس بیان سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ پہلے آپ قیاس اور استحمان سے مئلول کرنے کی سعی کرتے اور قیاس واستحمان سے راہ سہولت نہیں نکلتی تو آپ لوگول کے تعامل اور عرف سے مئلول کرتے تھے۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ اصول ستہ (چھ اصول) کے بعد عرف سے حضرت امام استدلال کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن متعود کے ارشاد :

> ومارای البسلبون حسنافهو عندالله حسن. جن کوملمان اچهانجمین و ه الله کے نزدیک اچھاہے۔

سے عرف کا دلیل ہونا ثابت کرتے ہیں۔ (موفق بحوالہ موانح بے بہاص123)

# فق حنفی کے ناقلین

امام اعظم الوحنيفه رحمة الندعليه كي قانون سازي تجلس مين جواسلا في احكام ومنائل مرتب ومدون ہوئے انہیں آپ کے ٹاگر د قلم بند کیا کرتے اوراسے انہول نے د وسروں تک پہنچانے کی سعی بلیغ کی ، تلامذہ آپ کی مرویات کے ناقل ہوئے ، ان میں سے ہرایک ثقداورصاحب علم وضل تھا،اس لیےان کی مرویات پراہل علم نے ہر دور میں اعتماد کیا، آپ کے قبی آرااور مسلک کونقل کرنابلا شبدایک عظیم خدمت دین ہے ، جس کے ذریعے عالم اسلام میں فقہ تنفی کی اشاعت ہوئی بہلس درس اور جس قانون ساز میں ہزاروں تلامذہ شریک ہوئے،ان میں سے بعض نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرز انوے ادب تہدئیا، کچھ نے عرصہ تک کسب فیض کیااور آپ کاطریل ومنہاج اخذ کرنے کے بعد وطن لوٹ گئے ۔ بعض متقلا وابستہ دامن رہے اور تا طین حیات آپ کو چھوڑ کر نہ گئے ایسے چھتیں نامور تلامذہ کے بارے میں امام صاحب نے ایک بار

هولاء ستة و ثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوى واثنان ابويوسف وزفر يصلحان لتاديب القضاة وارباب الفتوى (الوطيف الوزير وص 172)

یہ چھتیں آدمی ہیں ان میں سے اٹھائیس قاضی بیننے کے لائق ہیں ، چھمفتی بیننے یہ کے لائق میں اورا بو پوسف ، زفر قاضیوں اورمفتیوں کی تادیب واصلاح کی قابلیت ر کھتے ہیں ۔

اس میں شہر ہیں کہ جن تلا مذہ کو آپ نے قاضی مفتی اور ان کے مربی بینے کے لا لَقَ بتایا ہے ، ان کاعلمی ذوق آپ کی زندگی میں اینا کامل و پخته ہو چکا تھا ، کہ پر لوگ بخیروخو بی قضا و افتاا و رقضا القضا ۃ کے مناصب کی ذمہ داریوں سے عہد ہ برآ ہوسکتے تھے، چنانجپرا مام صاحب کی و فات کے بعد جب حکومت اسلامیہ کے بلادو، امصار کی قضا کے عہدے ان شاگر دوں کو پیش کیے گئے ، تو انہوں نے بحن وخو پی امام صاحب کے مدونہ قانون اسلامی اور اصول شریعت کی بنیادوں پر فتو ہے دیے،مقدمات کے فیصلے کیے اور ساتھ ہی اسپنے زیر درس تلامذہ کو فقہ حنفی کے اصول و آئین اور امام اعظم کے فقی اقوال وآرا سے روشاس کرایا، اس طرح مملکت اسلامیه کے طول و عرض میں فقه حنفی خوب نتائع و ذائع ہوا۔خصوصیت کے ساتھ قاضی ابو یوسف جب قضاء القضاۃ کے عہدے پر فائز ہوئے تو انہول نے قاضیوں کی تغلیم و تربیت ا مام اعظم کے وضع کر د ہ قواعد و افتا کی روشنی میں کی ، اس طرح ابو یوسف کی درسگاه سے جو قاضی اور مفتی بھی پیدا ہوا، و ہ مملک ابو حنیفہ کا ترجمان اوراس کامعتبرنا قابل بنا۔ پیسلما امام صاحب کے تلامذہ ہی تک محدود ہیں رہا، بلکہ چراغ سے چراغ جلتے رہے اوران ٹاگردوں کے ٹاگرد اور پھر ان کے نٹا گر د صدیوں تک اسلامی بلا د و امصار میں فقہ حنفی کی تر ویج و اشاعت کا مهتم بالثان فریضه انجام دیستے رہے۔

ذیل میں ان اہم ٹاگر دول کے مختصر حالات زندگی اور ملمی کمالات پیش کیے جانبی سے جو فقہ حنفی کے راوی و ناقل اور اس کی اثا عت میں جن کا اہم کر دار رائے ۔

## (1) قساضي الولوسف شي الله عسن

#### (93 صرتا 182 هر)

ابو یوست یعقوب بن ابراہیم بن عبیب کے جداعلیٰ سعد بن صتبہ صحابی رسول تھے،
قاضی ابو یوست کو قدرت نے ذبن رسا اور شوق علم سے خط وافر عطافر مایا تھا، مگر ابتدا
میں والد کے ساتھ کب معاش کی مصروفیات کی بنا پر تحصیل علم کاموقع مدملا، فرصت کے جواوقات میسرآتے محد بن ابی لیلیٰ کی درسگاہ میں شریک ہوتے یہ سلماتقریباً آٹھ سال تک جاری رہا، اس کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں عاضر ہوتے اور یم بس ان کو اتنی پندآئی، کہ ہمیشہ کے لیے اسی سے وابستہ ہو کر طلب علم میں منہمک ہوگئے، ان کے والد نے جب یہ حال دیکھا تو ایک دن امام صاحب کے علقہ درس میں چہنچ اسپنے فرزند کو زیردستی گھرلائے اور کہا، ابو صنیفہ مالدار شخص میں، تم ان کامقابلہ کیول کرتے ہو؟ کچھ دنول مجلس در یافت کیا، جو اب دیا۔

کچھ دنول مجلس درس میں عاضر نہ ہونے کے بعد جب آپ آئے، تو امام صاحب نے غیر عاضری کا سبب دریا فت کیا، جو اب دیا۔

الشغل بالمعاش وطاعة والدى

کسب معاش کی مشغولیت اور وبالدگی اطاعت مانع رہی۔
مجلس برخاست ہوئی توامام صاحب نے انہیں روپیوں کی ایک تھیلی دی اور فرمایا
اسے ضروریات میں خرچ کرواور ختم ہوجائے تو کہنا۔ اس طرح امام صاحب آپ کے
اخراجات کے کفیل ہو گئے اور آپ بے فکری کے ساتھ تحصیل علم میں مصروف ہو گئے ،
مددمعاش کا پرسلملدا مام اعظم کی آخری عمرتک جاری رہا۔

امام اعظم کےعلاوہ دوسرے شیوخ واسا تذہ سے بھی علوم وفنون کی تحصیل کی تھی ۔

امام ابو یوسف نے خداداد ذہانت ، فطری ذوق علم اور ذاتی محنت و کاوش سے
اسینے دور کے اجله علما وفقہا سے سالہا سال کسب علم کر کے اپنے دامن کو علم وفضل کی
دولت سے بھرلیا تھا اور دنیائے اسلام کی عظیم عبقری شخصیت بن گئے تھے ۔ فقہ واجتہاد
میں ذروہ کمال تک بہنچے ، مدیث وسنت کے زبر دست عالم ، ایام عرب ، تفییر قرآن میں
کامل دستگاہ رکھتے تھے ۔
کامل دستگاہ رکھتے تھے ۔

ا بن خلكان لكھتے ہيں :

كأن فقيها عالم أحافظاً (وفيات الاعيان 30 908) ابو يوسف فقيه، عالم أورحافظ تھے۔ عمار بن ابی مالک کہتے ہیں ؛

ماكان فى اصحاب ابى حنيفة مثل ابى يوسف لولا ابو يوسف ماذكر ابو حنيفة ولا محمد بن ابى ليلى ولكنه وهو نشر قولهما وبث علمهما (ايناص390)

امام ابوطنیفہ کے ثاگر دول میں ابو یوست جیبا کوئی مذتھا، اگر ابو یوسف مذہوتے توامام اعظم اور محمد بن الی لیلی کاذکر مذہوتا، انہوں نے ہی ان دونوں کے اقوال اور علم کو پھیلایا ہے۔

امام اعظم ابو یوست کی عیادت کرکے نکلے، تو فرمایا:

ان يمت هذا الفتى فأنه اعلم من عليها واواهى الى الارض. (ايناص1391)

اگریہنو جوان مرگیا توروئے زمین کاسب سے بڑاعالم گزرگیا۔

150 ھیں امام اعظم کی و فات کے بعد صلقہ درس قائم کیا، جس میں طالبان علوم

جوق درجوق شامل ہونے لگے،166 ھ تک پیطقہ درس با قاعدہ قائم رہا،عہدہ قضائی وجوق درجوق شامل ہونے لگے،166 ھ تک پیطقہ درس با قاعدہ قائم رہا،عہدہ قضائی وجہ سے دن میں فرصت نہ تتی تورات میں درس دیستے،آپ سے ہزاروں افراد نے علم حاصل کیا۔

عهده قضا

پورے دوراموی اورابتدا ہے دورعباسی میں عموما قضاۃ خلفا و امرا کے تابع ہوا کرتے تھے اورانہی کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، نہی و جدتھی کہ امام اعظم، سفیان توری ،امام مالک جیسی عبقری شخصیتوں نے بیعہدہ قبول نہ کیا،لین امام ابو یوسف نے ان لوگوں کے برخلاف خلیفہ مہدی کے زمانے میں عہدہ قضا قبول کرلیا، جس میں ان کی معاشی زبوں مالی اور دینی مصلحت شامل تھی ،کہ وہ اس منصب پر فائز ہ رہ کراہل اسلام کوحق و انصاف د لاسکیں گے اورامام اعظم کی فقہ کی روشی میں فیصلے سرمکیں گے،جس سے پیرنجی مسلک عام ہو گااور ساری دنیااس سے فائدہ حاصل کرے گی، چنانچہ آپ نے اس عہدے پر فائز رہ کر پوری ایمانی جرات کے ساتھ وہی فیصلے صادر کیے، جواسلامی شریعت کی رو سے حق تھے۔اس سلسلے میں بھی کسی کی ناحق رعایت نه کی ، و زرااورار کان دولت کی شهادتیں رد کر دیں ، ہارون جیسے بااقتدار ظیفہ کومعمولی رعایا کی صف میں لا کرکھڑا کر دیااوراس کے سامنے بھی اظہارت سے بازیندہے، ہارون نے اپنے زمانے میں آپ کو تمام ممالک اسلامید کا قاضی القضاۃ بنادیا تھا، آپ ہی كے حكم سے قاضيوں كا تقرر كيا جاتا تھا۔

فقه واجتهاد

امام ابو یوسف کا سب سے وسیع میدان فقہ واجتہاد تھا اور انہوں نے اس علم

میں سب سے زیاد واپنی جولانی طبع اور جودت فکر کااستعمال کیا ہے ، و وبلا شہامام اعظم کے تلامذہ ، می میں نہیں بلکہ اپنے تمام معاصرین میں بحیثیت نقیہ و مجتہد سب نمایاں بیں اور امام اعظم کی مجلس تدوین فقہ کے سب سے اہم رکن بیں اور اس حیثیت سے ان کو شہرت بھی عاصل ہوئی ، علی بن صالح ان کو افقہ الفقہا اور سید الفقہا کہتے تھے۔ سے ان کو شہرت بھی عاصل ہوئی ، علی بن صالح ان کو افقہ الفقہا اور سید الفقہا کہتے تھے۔ سے ایک بن معین کہتے بیں : اہل عراق میں وہ سب سے بڑے فقیہ تھے۔ امام صاحب کی کتاب" اختلاف ابن لیلی وابی صدیفتہ" ان کے تفقہ کا بڑا ثبوت امام صاحب کی کتاب " اختلاف ابن لیلی وابی صدیفتہ" ان کے تفقہ کا بڑا ثبوت ہے۔ فقہ میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ اصول فقہ کی تدوین ہے۔ طلحہ بن محمد بن جعفر کہتے ہیں :

ابو يوسف مشهور الامر ظاهر الفضل وهو صاحب ابى حنيفة وافقه اهل عصر لاولم يتقلمه احد فى زمانه وكان النهاية فى العلم والحكم والرياسة والقدراول من وضع الكتاب فى اصول الفقه على منهب ابى حنيفة واملى المسائل ونشرها وبث علم ابى حنيفة واملى المسائل ونشرها وبث علم ابى حنيفة فى اقطار الارض وفيات الإعيان ج 300 (390 ابو يوسف مشهور الامر اورصاحب فنل تح ، وه ابوطف كم ثا كرد تح ، اپن معاصرين مين سب سے بڑے فقيہ تح ، ان كے زمانے مين كوئى عالم ان سے آگ معاصرين مين سب سے بڑے فقيہ تح ، ان كے زمانے مين كوئى عالم ان سے آگ بين بين بر ها، وه علم وحكمت رياست اور فنل مين مرتبه كمال پر فائز تح ، وه پيل شخص بين ، جنهول نے مذہب ابى عنيفه پر اصول فقه مين كتاب تكى اور ممائل كواملا كرايا اور انہيں عام كيا اور دو تے زمين مين ابوعنيفه كے علم كى اثا عت كى ۔

تصانيف

امام ابو یوست ان علما و فقها میں ہیں ، جنہوں نے علوم و فنون اسلامی کی تدوین کی ، تدوین کی ، تدوین کی ، تدوین کے ابتدائی دور میں بیش بہائتا بیں تصنیف فرمائیں۔ آپ نے حدیث فقہ ، اصول فقہ ، اختلا فیات پر جامع ، مفید کتا بیں تصنیف کیں ۔ کشف الظنون میں ہے:

اسول فقہ ، اختلا فیات پر جامع ، مفید کتا بیں تصنیف کیں ۔ کشف الظنون میں ہے:

ان الامالي لا بي يوسف في ثلاث مأئة هجلا. ابويوسف كي امالي تين سوجلدول مين تقيل ـ

ان ندیم نے آپ کی ایک امالی کاذ کر کیا ہے جو 36 مباحث پر متمل تھی۔ دوسری کتابیں سختاب الجوامع میں جس کے چالیس جصے تھے، جس میں اختلات علما کا بیان ہے، ان کی ایک مختاب اصول فقہ میں تھی، جس میں انہیں اولیت حاصل تھی، افسوں کہ یہ کتابیں دست بر دزمانہ سے محفوظ رہ سکیں۔

آب کی متابول کی فہرست حب ذیل ہے:

(1) تماب الآثار (2) اختلاف ابن الى ليلى وابى صنيفة (3) الردعلى سيرالاوزاعى (4) تتاب الخراج (5) تتأب المخارج والحيل -

#### تختاب الخراج

قاضی ابو بوسف کی سب سے اہم شہر ہ آفاق کتاب کتاب الخراج ہے۔ آپ کے زمانہ میں اور بعد کی صدیوں میں اس موضوع پڑھ تعدد کتا بیں کھی گئیں، جن میں یکیٰ بن آدم کی کتاب الخراج ، ابن عبید کی کتاب الاموال اور ابن رجب کی استخراج احکام الخراج وغیرہ بہت مشہور ہیں ، مگر کوئی کتاب ان خصوصیات کی عامل نہیں ، جن کی امام ابویوسف کی کتاب عامل ہے۔

امام ابو یوسف نے یہ کتاب خلیفہ ہارون رشید کی فرمائش پرتحریر کی ۔ کتاب کی ابتدا میں امام ابو یوسف تحریر کرتے ہیں :

امیر المونین ایدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک جامع کتاب تیار کروں ، جس کے مطابق خراج ، عثور ، صدقات اور جزیوں کی تحصیل میں اور دوسرے ان معاملات میں عمل کیا جائے ، جن کے انتظام وانصرام کی ذمہ داری ان پر مے ۔۔۔۔۔۔ وہ تفصیلی جواب چاہتے ہیں تا کہ آئندہ ان امور میں اس پر عمل درا آمد ہو۔

کتاب کا اسلوب نگارش یہ ہے کہ پہلے مئلے کے تعلق قرآنی آیات پیش کرتے ہیں پھر احادیث نبویہ وآثار صحابہ اس کے بعد ضرورت مقتضی ہوتی ہے امام الوحنیفہ یا دیگر ائمہ کے اقرال سے احتدلال کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ضرورت متقضی ہوتی ہوتی ہے، تو خود اجتہاد کرتے ہیں۔

اس کتاب کے ذریعہ انہوں نے صرف اسلامی خزانہ کے محاصل و مخارج کی تفصیل ہی بیان نہیں کی ہے ، بلکہ حکومت کے اسلامی تصور اور خلافت راشدہ کے منہاج کی بھی وضاحت کی ہے ۔ اس طرح انہوں نے قیصری طرز حکمرانی کو بدل کر اسلامی جمہوریت کی روح کو از سرنو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

کتاب الخراج میں ابو یوسف نے جہال امام اعظم کے افکار و آرا کا ذکر کیا ہے، انہیں دلائل و برابین سے موید کیا۔اور قیاس و استحیان کی و جہ بھی بتائی بھی امانت کی ادائیگی کی فکر انہیں اس قدر دامن گیرر بہتی کہ وہ استاذ کی دلیل کو بیان کرنا اتنا ضروری سمجھتے ہیں ، جتنا بنی دلیل کا نہیں۔

تناب کی ابتدا میں قاضی ابو یوسف نے خلیفہ کو خلافت راشدہ کے نہے پر حکمرانی کی تا کید کی اورا پنے فرض منصی کو بڑی قوت وجرات کے ساتھ انجام دیا۔وہ تھتے ہیں: اے امیرالمونین! الله تعالیٰ نے جوحمدو شاکا سخت ہے، آپ پرایک بڑے بھاری کا م كا بار دُالا ہے، اس كا تواب سب سے بڑا اوراس كى سزاسب سے زیادہ سخت ہے۔اس نے اس امت کی سربراہی آپ کے میرد کی ہے اور آپ شب وروز ایک ظن کثیر کے لیے تعمیر کرتے ہیں اس نے آپ کو ان کاراعی بنایا ہے،ان کی امامت آپ کے حوالہ ہے ، ان کے ذریعہ آپ کو آزمائش میں ڈالاہے اور سلف کے معاملات چلانے کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی ہے، جوتعمیر خوف خدا کے سواکسی اور چیز پر کی جائے وہ کچھ دیر نہیں تھہرتی اکھاڑ کر اسی پر گرادیتا ہے جو اس کا بنانے والا اوراس تعمیر میں اس کی مدد کرنے والا ہوراعیوں کو اپنے رب کے سامنے اسی طرح حیاب دیناہے، جس طرح دنیا میں کوئی چرواہا گلے کے مالک کوجیاب دیتاہے، میڑھی راہ نہ چلیے، کہ آپ کا گلہ میڑھا چلنے لگے، تمام لوگوں کو خدا کے قانون میں یکمال رکھیے، خواہ آپ سے قریب ہول یا دورکل خدا کے حضور آپ اس طرح نہ حاضر ہول ، کہ آپ زیاد تیال کرنے والوں میں سے ہوں، کیوں کہ یوم الدین کا حاکم لوگوں کے بیصلے ان کے اعمال کی بنا پر کرے گا، مذکہ مرتبول کی بناء پر۔۔۔۔اس سے ڈریے کہ آپ ا پنے گلے کو ضائع کریں اور گلے کا مالک اس کا پورا بورابدلہ آپ سے لیے۔ (كتاب الخراج ص4،3)

# (2) امام مسد بن من شیب انی رضی الله عسب

(189امر) (132مر)

ابوعبداللہ محمد بن حن شیبانی واسط میں پیدا ہوئے، پھر والدین نے کو فہ کو وطن بنایا،
ہمال آپ کی پرورش و پر داخت ہوئی، کو فہ اس وقت علم وضل کا گہوارہ تھا، ہمیں امام
محمد کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہوا۔ اولا قرآن، ادب، لغت کی تحصیل کی، پھر شیوخ کو فہ
کے صلقہا ہے درس میں شریک ہوئے ۔ فطری صلاحیت اور ذوق علم نے صغرشیٰ ہی
میں جو ہر قابل بنادیا۔ چو دہ سال کی عمر میں امام صاحب کی مجل میں حاضر ہوئے ۔ پھر
آپ کی زندگی میں کسی اور کے سامنے زانو ہے تلمذ تہد نہیں کیا۔ جب امام صاحب کا
وصال ہوا، تو قاضی ابو یوسف سے فقہ کی تشمیل کی ۔ پھر حدیث کی تحصیل کے لیے امام
مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے، تین سال قیام کرکے آپ سے حدیث و سنت کا

قت وحفظ وضبط، جو دت فہم وادراک نے امام محمد کو قرآن وتفیر، فقہ وحدیث، نحو، عربیت اور حمال کا اعتراف عربیت اور حمال کا اعتراف اکا بیت اور حمال کا اعتراف اکا بیت اور حمال کا اعتراف اکا برملت نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

ابوعبید: "مارایت اعلم بکتاب الله من همه بن حسن میں نے محد بن حسن میں الفوائد البہیم شوق)

امام ثافعی: مارایت افصح منه و کنت اظن افرایته بقر القرآن کان القرآن نزل بلغته " میں نے ان سے زیاد ، فسیح کلام کرنے والا نہیں دیکھا، میں جب ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا تو گمان کرتا گویا قرآن ان کی

زبان میں نازل ہواہے۔ (تناب الانساب للسمعانی)

ابن عماد ملی: امام محد بن سے زیادہ حلال وحرام بلل صدیث، نائے ومنسوخ کا جانسے والامیر سے علم میں کوئی دوسر اشخص نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں انصاف ہوتا، تو یقین کرتے کہ امام محد جیبا کوئی شخص انہوں نے اپنی آنکھول سے نہیں دیکھا۔ (شذرات الذہب) میں میں میں انہوں نے اپنی آنکھول سے نہیں دیکھا۔ (شذرات الذہب) میں نے امام محد سے زیادہ کوئی صاحب عقل نہیں دیکھا۔

رہے بن ملیمان: میں نے امام محد سے زیادہ کوئی صاحب عقل نہیں دیکھا۔ ( تاریخ بغداد )

امام ثافى: مارايت اعقل ولا افقه ازهد ولا اورع ولا احسن نطقامن محمد بن حسن"

میں نے امام محد سے بڑھ کرعقلمند ،فقیہ ، زاہد ،متورع نہیں دیکھا ،نہ ان سے اچھا کلام کرنے والا۔ (التہذیب الاسماءنووی)

#### علقه درس

امام محمد نے اپنے عہد کے اساطین علم سے علم وضل کی دولت عاصل کی اور اسے عام کرنے کے لیے جامع کوفہ میں علقہ درس قائم کیا اور آپ کے طقہ درس سے ہزاروں طالبان علم وابستہ ہوئے، لوگوں کارجوع عام آپ کی طرف ہوتا، امام ثافعی فرماتے ہیں:
کان اذاحد شہمہ عن مالك امتلا منزلہ و كثر الناس حتى یضیق علیہ الموضع۔

جب آپ طقه درس میں امام مالک کی مرویات بیان کرتے تولوگول کی کنڑت کی و جہ سے گھر بھر جاتااور جگہ تنگ ہو جاتی۔

امام محد نے کوفہ کے علاوہ بغداد ، رے اور دوسرے مقامات میں بھی جہال وہ

گئے بھل درس قائم کی اوران کی فیض رسال بارگاہ سےلوگوں نے خوب خوب کرب علم کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے امام محمد سے ایک اونٹ کے بوجھ کیا۔امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں نے امام محمد سے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابرعلم حاصل کیا،اگروہ نہ ہوتے تو مجھ پروہ علم نہ کھلتا جو کھلا ہے۔ (شذرات الذہب)

#### خدمت حدیث

امام محد نے اسپنے دور کے اساطین حدیث سے اس علم میں کمال پیدا کیا، و ہ اپنی قوت حفظ و ضبط کی بنا پر بہت بڑے محدث بن گئے تھے، بالخصوص امام مالک کی مرویات کے امین سمجھے جاتے تھے۔ حافظ ذبہی لکھتے ہیں:

كان محد بن حن من بحورالعلم والفقه قويا في ما لك \_

امام محمعلم وفقہ کے سمندر تھے اور امام مالک کی مرویات میں قوی تھے۔
موطاامام مالک کے سولہ متداول نسخے ہیں، جن میں یحیٰ بن یحیٰ مصمودی کے نسخ
کوموطاامام مالک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موطائی مرویات کو امام محمد نے اپنی
مخاب موطاامام محمد میں نقل کیا ہے، جے مصمودی کے نسخے پراس لحاظ سے فوقیت حاصل
ہے، کہ انہوں نے صرف امام مالک کی مرویات کونقل کیا ہے، جب کہ امام محمد نے
امام مالک کے علاوہ دیگر شیوخ حدیث کی روایتیں بھی شامل کی ہیں، ظاہر ہے کہ
امام مالک کے علاوہ دیگر شیوخ حدیث کی روایتیں بھی شامل کی ہیں، ظاہر ہے کہ
اس اضافے میں افادیت زیادہ ہوگی۔

#### فقه واجتهاد

امام محمد کی ملمی شخصیت کاسب سے نمایال پہلوعلم فقہ ہے اور وہ اسپیغ عہد میں فقہ کے تاجدار تھے ، ان کی فقہی بصیرت و اجتہاد کے دوسرے مجتہدین صرف معترف ہی آبیں بلکہ ان کی صحبت کے تربیت یا فتہ یا انکی فقہی تصانیف کے خوشہ چیں ہیں۔

امام مزنی کہتے ہیں: امام ابوحنیفہ اہل عراق کے سردار ہیں ، ابو یوسف ان سب سے زیادہ ﷺ سنت ہیں ۔امام محمد نے سب سے زیادہ تفریع کی ہے۔

مافظ ذہبی کہتے ہیں:"انتہت الیه ریاسة الفقه بالعراق بعد ابی یوسف و تفقه به الائمة "عراق میں ابو یوسف کے بعد فقه کی ریاست امام محد بن ختم ہوگی اور ان سے المه نے تفقه ماصل کیا۔ (میزان ترجمہ امام محد)

امام ثافی کہا کرتے تھے: میں فقہ میں امام محدکا سب سے زیادہ ممنون احمان ہوں۔
امام محد نے ایک لاکھ سے زیادہ ممائل متنبط کیے، استناط واستخراج ممائل کے لحاظ سے ان کو اجتہاد کا درجہ حاصل تھا، خلیفہ ہارون رشد نے آپ کی فہی بھیرت سے متاثر ہو کہ قاضی بنایا۔ امام محد جب تک اس عہدہ پر فائز رہے بلاخو ف وخطر عدل وانصاف کے مائے فیصلے صادر فرماتے رہے، انہوں نے بھی اپنے فیصلوں میں خلیفہ وقت یا ارکان دولت کی پروانہ کی۔ چنانچہ جب امان یافتہ یکی بن عبداللہ کے خلاف عہد شکنی کا ممئلہ دولت کی پروانہ کی۔ چنانچہ جب امان یافتہ یکی بن عبداللہ کے خلاف عہد شکنی کا ممئلہ پیش ہوا تو امام محمد نے خلیفہ ہارون رشد کی مرضی کے خلاف فیصلہ دیا تو آپ عتاب شاہی میں مبتل ہوئے منصب قضاوا فاسے معزول کرکے آپ کو قید کر دیا گیا، اس طرح آپ میں مبتل ہوئے۔ منصب قضاوا فاسے معزول کرکے آپ کو قید کر دیا گیا، اس طرح آپ نے قید و بند کی صعوبتیں جمیلیں۔ کچھ دنوں بعد آپ کو قید سے نکال کر اعزاز وا کرام کے ساتھ قاضی القفاۃ کے منصب پر فائز کیا گیا۔ (مناقب کر دری ج 2 ص 165)

تدوین فقہ کے باب میں امام محد کا مرتبدان کے تمام معاصرین میں سب سے بلند ہے۔ انہوں نے امام اعظم کے مجتہدات دوسرے ائمہ کے اقوال نیزا ہے استناط و تفریعات کومبسوط، جامع کبیر، جامع صغیر، سیرصغیر، سیرکبیراورزیادات میں جمع کرکے تفریعات کومبسوط، جامع کبیر، جامع صغیر، سیرصغیر، سیرکبیراورزیادات میں جمع کرکے

صرف احناف ہی نہیں بلکہ دیگر مکا تب فقہا کے لیے اجتہاد دواستناط کی راہ کھول دی . بلا شہد نیائے اسلام پرامام محمد کا یہ احسان عظیم ہے ۔

### تصنيفات

امام محد نے بے شمار کتابیں تنفیف کیں۔ آپ کی تصنیف کردہ تمام کتب کی تعداد نو موننا نوے شمار کی گئی ہے اور کل ممائل جو آپ نے کتاب دسنت واجماع کی روشنی میں متنبط کیے ہیں ، ان کی تعداد دس لا کھ ستر ہزارتیں یا دس لا کھ ستر ہزارایک موبتائی گئی ہے۔ (حدائق الحسنیفہ ص 155)

### ظاہرروایت

آپ کی سب سے پہلی تصنیف مبسوط ہے،ای و جہ سے اس کو اصل کہا جاتا ہے، پھر جامع صغیر پھر جامع تبیر پھر زیاد ات تصنیف کی ۔ ان حامع صغیر پھر جامع تبیر پھر زیاد ات تصنیف کی ۔ ان کتابول کو فقہا کی اصطلاح میں ظاہر روایت اور اصول کہتے ہیں ۔

#### مبسوط

مبسوط میں آپ نے امام ابو یوسف کے جمع کر دہ مسائل کو وضاحت کے ساتھ عمدہ انداز میں مرتب کیا ہے۔

### جامع صغير

اس کتاب میں امام محمد نے امام ابو یوسف کی روایت سے امام اعظم کے اقوال کھے ہیں ۔

سیدالحفاظ امام الجرح والتعدیل یکی بن معین نے جامع صغیر امام محمد سے پڑھی ۔ تہذیب الاسماء واللغات میں ہے: عن یحییٰ بن معین قال کتبت الجامع الصغیر عن هجمه ابن الحسن-یکیٰ بن معین نے کہا: میں نے جامع صغیرامام محدسے تھی۔

#### جامع كبير

اس میں امام صاحب کے اقوال کے ساتھ امام ابو یوست اور امام زفر کے اقوال بھی موجود ہیں۔ ہرمئد کو دلیل کے ساتھ امام ابو یوست اور امام زفر کے اقوار اور دقیق ہے۔ بعد کے فقہانے اصول فقہ کے ممائل زیادہ تراسی سے افذ کیے ہیں۔ بڑے بڑے بامور فقہانے اس کی شروح کئیں۔ جن میں سے 42 کاذ کر کشف الظنون میں ہے۔ ادب وعربیت میں اگر چہامام محمد کی کوئی متقل کتاب نہیں کیکن فقہ کے جوممائل کو کے جزئیات پرمبنی ہیں ، اکثر جامع کبیر میں موجود ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے ، کداس فن میں ان کا پایہ کتنا بلند تھا۔ چنا نچہا بن خلکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کاذ کر رہتا۔ دین اسلام سے خوب واقت تھا کہی ملمان مذہوتا ، اس نے جامع کبیرہ کا مطالعہ کیا تو مسلمان ہوگیا اور کہا تھی اور کہا تھی کے دالا صغر فکیف ھے مل کھ الا کبر تربتا۔ دین اسلام سے خوب واقعت تھا کیکن مسلمان مذہوتا ، اس نے جامع کبیرہ کا مطالعہ کیا تو مسلمان ہوگیا اور کہا تھی میں کھ الاصغر فکیف ھے مل کھ الا کبر تربتا ہوگیا میں کتنے اعلی درافع ہوں گے۔

#### زيادات

\_\_\_\_\_ جامع کبیر کے بعد جوفر وع یاد آتے رہے، وہ اس میں جمع کیے ہیں اس لیے اس کو زیادات کہتے ہیں ۔

## سيرصغير

یہ کتاب سیر میں امام اوزاعی نے اس کو دیکھا تو تعریف کی ،لیکن یہ بھی کہا ،اہل عراق کو سیر سے کیانبت ۔

## سيركبير

## امام محداورفضا

امام محد نے اگر چہ زندگی کابڑا حصہ دربار کے تعلق سے بسر کیا، لیکن آزادی اور ق گوئی پر قائم رہے " لا یخافون فی الله لومة لائم د" پر عمل کرتے رہے۔ 175 ھ ییں یکی علوی نے علم بغاوت بلند کیا، تو ہارون رشیدان کا سروسامان دیکھ کرحواس باختہ ہوگیا اور دب کرصلح کرلی۔ معاہدہ صلح قلم بند ہوا۔ یکی کے اطیبان کے لیے بڑے بڑے بڑے علما، فضلا، محدثین وفقہا نے اس پر دسخط کیے ۔ یکی صلح پر داخی ہو کر بغداد آتے تو بخد دوز کے بعد ہارون رشید نے نقض عہد کرنا چاہا، بہت سے علما نے ہارون رشید کے خوف سے فتوی دے دیا کہ صورت موجودہ میں نقض عہد جائز ہے، لیکن امام محد نے علما نیے اصرار پر قائم رہے۔ بالا آخر خلیفہ ہارون نے خصہ علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اسے اصرار پر قائم رہے۔ بالا آخر خلیفہ ہارون نے خصہ علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اسے اصرار پر قائم رہے۔ بالا آخر خلیفہ ہارون نے خصہ علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اسے اصرار پر قائم رہے۔ بالا آخر خلیفہ ہارون نے خصہ علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اسے ناصرار پر قائم رہے۔ بالا آخر خلیفہ ہارون نے خصہ علانیہ مخالفت کی اور اخیر تک اسے ناصرار پر قائم رہے۔ بالا آخر خلیفہ ہارون نے خصہ علی نا اسے خوب سے خوب سے نوب کی اور اخیر تک اسے ناصرار پر قائم رہے۔ بالا آخر خلیفہ ہارون نے خصہ علی نام می کا میں نام می کر نام میں نام می کی اور اخیر تک اسے نام اسے نام اسے نیان اسے نام کر نام کی کر نام کی کا در نام کر نام کر کر نام کی کا در نام کی کر بالوں نام کی کی نام کے کہ کر نام کی کر نام کی کر نام کر نام کر نام کی کر نام کی کی کر نام کر نام کی کر نام کر نام کر نام کر نام کے کر نام کی کر نام کر نام کر نام کی کر نام کی کر نے کر نام کر نام

سے مغلوب ہوکر امام محمد کے منہ پر دوات بھینک کر ماردی ، جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوگیااورخون کیروں پر ہنے لگا۔ خلیفہ نے یہ بھی کہا، کہ آپ جیسے لوگ ہی مبارک زخمی ہوگیااورخون کیروں پر ہنے لگا۔ خلیفہ نے یہ بھی کہا، کہ آپ جیسے لوگ ہی ہمارے خلاف بغاوت کرنے والوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں، امام محمدلوٹ کرآئے تو خلیفہ کا قاصد پہنچا کہ آج سے آپ ندمقد مات کے فیصلے کریں، ندفتوی دیں، کیکن امام محمد نیفہ کا قاصد پہنچا کہ آج سے آپ ندمقد مات کے فیصلے کریں، ندفتوی دیں، کیکن امام محمد نے کوئی پروا نہیں کی اور ظیفہ کے موافق فتوی نہ دیا، کیکن کچھ دنوں کے بعد خلیفہ کو ندامت ہوئی، قاضی القضا ۃ اور مقرب بنایااور اپنے ساتھ رہے لیے گیا، جہال ان کا اور امام نحوک کی ، قاضی القضا ۃ اور مقرب بنایا اور اپنے ساتھ رہے کرتا تھا، کہ ہم نے امام نحوک کی گا ایک ہی دن انتقال ہوا۔ خلیفہ افسوس کے ساتھ کہا کرتا تھا، کہ ہم نے ایک ہی دن فقہ اور نحو دونوں کو مقام رہے میں دفن کر دیا۔

# (3) امام زفسرق الدعن

(110هـ 158هـ)

ابوالہذیل زفر بن پذیل بصرہ کے باشدے تھے، والداصفہان کے والی تھے، جہاں امام زفر کی ولادت ہوئی۔

آپ نے تھیں علم کا آغاز محدثین کی آغوش سے کیا اور علم مدیث میں کمال پیدا کیا لوگ آپ کو صاحب الحدیث کہنے گئے۔ پھر آپ کی ذہانت وطباعی تحصیل فقہ کے لیے امام اعظم کی درسگاہ میں الأئی۔ امام اعظم کی مجلس درس میں عجیب کشش تھی ، کہ جوایک بار اس میں شریک ہوگیا، تو پھر کیا مجال کہ وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائے۔ امام زفر بھی جب امام صحب کی بارگاہ میں آئے تو اپنے سابقہ شیوخ کی درسگا ہوں کو خیر آباد کہہ دیا ، امام صاحب کی مجلس درس عام مجلسوں سے مختلف تھی ، اس میں مسلم پیش کیا جاتا ، دیا ، امام صاحب کی مجلس درس عام مجلسوں سے مختلف تھی ، اس میں مسلم پیش کیا جاتا ، تلامذہ ، بی سے جواب اور دلائل دریا فت کیے جاتے ، پھر بحث وتحیص کے بعد مسلم کا

جواب اورطریقه استناط تحریر کر دیاجا تا حلقه درس میں قوت استدلال واجتها دکی حیثیت سے امام ابو یوسک کے بعد امام زفر امتیازی ثان رکھتے تھے ۔

امام زفرامام اعظم کا حد درجه احترام کرتے تھے، فرماتے تھے، میں امام صاحب کی زندگی میں ان سے اختلاف کرتا تھا، مگر اب ہمت نہیں پڑتی، اپنی شادی کے موقع پر امام صاحب کو خطبہ نکاح کے لیے مدعو کیا امام صاحب نے دوران خطبہ فرمایا، ماضرین! یہ زفر ہیں جومسلمانول کے امام ہیں اور شرافت وعلمیت کے لحاظ سے ماضرین! یہ زفر ہیں جومسلمانول کے امام ہیں اور شرافت وعلمیت کے لحاظ سے مسلمانول کی عظمت کا ایک نشان ہیں بعض لوگون نے امام زفر سے کہا کہ تمہارے فاندان میں ممتازلوگ موجود ہیں، ان سے نکاح نہیں پڑھوایا، امام زفر نے فرمایا" فاندان میں ممتازلوگ موجود ہیں، ان سے نکاح نہیں پڑھوایا، امام زفر نے فرمایا"

امام زفر صدیت و فقہ میں امتیازی جیثیت رکھتے تھے، قیاس واجتہاد میں ان کا پلہ اصحاب امام میں سب سے بھاری تھا، خود امام صاحب ان کے بارے میں فرماتے" افیس اصحابی ذفر " زفر میرے اصحاب میں سب سے بڑے قیاس ہیں۔عام تذکرہ نگر سے ہیں" احد ہد قیاسا"

#### علقه درس

امام صاحب کو آپ کی علمی بختگ کا یقین ہوا، تو اپنی زندگی ہی میں درس تدریس کی اجازت دے دی تھی مگر انتاذ کے احترام میں 150 ھ تک علقہ درس قائم نہیں کیا۔ جب امام صاحب کا وصال ہو گیا تو کو فہ میں مجلس درس قائم کی ، پھر بصر ہمنتقل ہو گئے۔ بصرہ میں فضا فقہ حنفی کے خلاف تھے ، اس لیے اس مکتب کی براط تدریس موقع و ماحول کے اعتبار سے ممکن بہتی ، چنا نچہ امام زفر نے بھی ابتدا میں علقہ درس قائم نہ کیا، بلکہ شیخ عثمان بن مملم کے علقہ درس میں شرکت کرنے لگے ، کچھ دنوں خاموشی سے بلکہ شیخ عثمان بن مملم کے علقہ درس میں شرکت کرنے لگے ، کچھ دنوں خاموشی سے بلکہ شیخ عثمان بن مملم کے علقہ درس میں شرکت کرنے لگے ، کچھ دنوں خاموشی سے

درس سنتے رہے ،اس کے بعدان کے اصول و فروع پرنظرڈ الی ،تو بہت سے مسائل کے سلیلے میں اصل وفرع اور ماخذ و ماخوذ میں تضاد انظر آیا۔امام زفران مسائل کا تذکرہ ان کے تلامذہ سے کرتے اور پھر بدلائل ان کی علی واضح کرتے وہ تلامذہ اس كا ذكر تيخ سے كرتے اوران سے اپنی رائے سے رجوع كرنے پر اصراركرتے، تھوڑے دن کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ،امام زفر سے استفاد ہ کرنے والول کا ہجوم ہوااور ان کو الگ طقہ درس قائم کرنا پڑا۔ ابواسد کا بیان ہے ،کہ ان کے درس میں اتنا ہجوم ہونے لگا، کہ وہاں کے اکثر طلقہ درس ٹوٹ گئے۔ (مناقب کر دری ج2ص 187) امام اعظم کے بعض تلا مذہ بھی آپ کے صلقہ درس میں شریک ہوتے ، چنانجیہ و کیع بن الجرح آپ کے بہال متقل عاضر ہوتے اور فرمایا کرتے تھے: الحبك الله الذي جعلك خلفالناعن الامام ولكن لإ ينهبعنى حسبرة الامام

خدا کا شکر ہے ، کہ آپ کو اس نے امام کا جائین بنایا اگر چہ امام صاحب کی غیرموجود کی کی حسرت کسی طرح دل سے نہیں کا تی۔

آپ کے طلقہ درس کی برکتوں نے بصرہ کے اندرامام اعظم کے خلاف بھیلی ہوئی بدگانیوں کااز الہ کر دیااورلوگ فقہ حنی سے قریب تر ہونے لگے۔

اما زفر کو قدرت نے اجتہادی ملکہ و دیعت فرمایا تھا، چنانچپتقریبا! 17 اجتہادی مسئلوں میں منفرد میں ۔فقہ حنفی میں ان کے مطابق فتو ہے دیے جاتے ہیں ۔ان مسائل کو علامہ تموی نے ایک رسالے میں بیان کیا ہے ۔اس طرح ابوزید دبوس نے اپنی کتاب تاسيس النظر" ميں ايك باب ميں خاص طور سے ان مسائل سے بحث كى ہے، جن

میں امام زفر نے امام صاحب سے اصولی یا فروعی اختلات کیا ہے۔ تمام تفصیلات علامہ زاہدالکوژی نے امام زفر کی سوانح حیات میں بیان کی ٹیس۔ آخر میں رقم طراز ہیں۔

فأن كأن شأن المجتهد المطلق الانفراد بمسائل الاصول والفروع فهاهو زفرله انفرادات في الناحيتين على ان الموافقة للامام في الراى في بعض مسائل الاصول الفروع عن علم بادلتها لا تخل بالاجتهاد المطلق اصلا

اگرمجتهدمطلق کی شان بھی ہے، کہ وہ بعض اصولی اور فروی مسائل میں منفر دہوں، تو دونوں جیشیتوں سے امام زفر منفر دیل اور بعض اصولی یا فروی مسائل میں ان کے دلائل وماغذ کی واقفیت کے ساتھ امام صاحب کی ہمنوائی کرنا بھی اجتہاد مطلق میں مخل نہیں۔ صاحبین کی بہنست آپ میں تصنیف و تالیف کا ذوق کم تھا، اس لیے ان کے علمی مثابدات اور فقہی اقوال و آثار محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی بنیا دیر ائمہ احناف میں جوشہرت صاحبین کوملی وہ آپ کے حصے میں نہیں آئی۔ مناقب کر دری میں ہے:

کان ذفر قلیل الکتابة یحفظ بالسهع وحسن القیاس. امام زفر لکھتے بہت کم تھے، وہ جو کچھ سنتے تھے، اسے مافظ میں محفوظ کر لیتے تھے۔ آپ نفتہ میں کمال درک کے باوجود بصرہ کاعہدہ قضا قبول کرنے سے انکار کردیا۔

# (4) عب افسيدن يزيد شي الشعب (180ه)

عافیہ بن پزید بن قیس او دی کونی کوفہ کے رہنے والے تھے، بڑے صاحب علم فقیہ، صاحب علم فقیہ، صاحب دانش ، محدث اور صدوق تھے امام اعظم کے ارشد تلامذہ میں ہیں۔ آپ کی ذہانت ، طباعی اور مکی بصیرت پر امام اعظم کو نازتھا۔ تدوین فقہ کی مجلس کے رکن رکین تھے ۔ جس مجلس میں آپ موجود نہ ہوتے ، دیگر ارکان کی بحث وتھے سے باوجود بھی

مئلة قلم بندنه کیا جاتا، جب عافیه آجاتے اوران کی رائے بھی سامنے آجاتی ،تو بھر فیصلہ ضبط تحریر میں لایا جاتا۔ اسحاق بن ابراہیم کا بیان ہے:

کان اصاب ابی حنیفة یخوضون معه فی المسئلة فاذاله یعض عافیة فاذا حض عافیة قالابو حنیفة لاتر فعوا المسئلة حتی یحض عافیة فاذا حض عافیة وافقهم قال اثبتوها (اجوابرالمنیة م 176) فاذا حض عافیة وافقهم قال اثبتوها (اجوابرالمنیة م م عافیة می ما فید ابومنیفه کے اصاب ان کے ماقه مئله میں غوروفکر کرتے تھے، جب عافیة می مانی مانس نہ ہوتے تو ابومنیفه فرماتے ، منلے کو آخری شکل ندو ، جب تک عافیه نہ آبا میں ، جب عافیه آجاتے اورو ، لوگوں کی موافقت کرتے ، تو امام صاحب کے ملقہ درس میں بار ، امام اعظم کے بوتے اسماعیل فرماتے ہیں: امام صاحب کے ملقہ درس میں بار ، اصحاب کو دوسرے ارکان پر فضیلت عاصل تھی ، انہیں میں عافیہ بھی ہے۔ اصاب کو دوسرے ارکان پر فضیلت عاصل تھی ، انہیں میں عافیہ گئی ، آپ کے عاصم بن یوست کا بیان ہے: امام اعظم جیں مجلس علم اور کئی کی نہیں تھی ، آپ کے اصحاب میں چارکو ارثد تلا مذہ ہونے کا شرف عاصل ہے ۔ زفر ، ابو یوست ، عافیہ اور الد بن عمرو۔ (مناقب ج 20 14)

## (5) عبدالله بن مب اركب رضي الله عند (118 هـ 118 هـ)

ابو عبدالرحمٰن عبداللہ بن مبارک مرو میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان بڑا خوش حال تھا، نازونعم میں پرورش پائی۔ جب س شعور کو بینچے، تو تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے، ابتدائی تعلیم مرو میں حاصل کی ، پھر طلب علم کے شوق میں اسلامی بلاد وامصار کے سفر کیے۔ تلاش وجتجو ہے علم کا بے پایاں ذوق اور مالی فراغت نے عبداللہ کو تمام بڑے اسلامی شہروں کے شیوخ سے تحصیل علم کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ احمد بن

حنبل کہتے ہیں:

لمریکن فی زمان ابن المبارك اطلب للعلم منه منه و المبارك اطلب للعلم منه و المبارك المبارك المبارك المبارك (تذكره ج الم 254)

عبدالله بن مبارک کے زمانے میں ان سے زیادہ علم طلب کرنے والانہ تھا۔ ابواسامہ کابیان ہے:

مارایت رجلا اطلب للعلم فی الآفاق من ابن المبارك عبر الله عبر الله علم الله عبر الله علم الله عبر الله

مأد ایت رجلا اطلب للعلمه فی الآفاق من ابن المبنارك مين مين نے دنیا ميں ابن مبارک سے زیاد ہ علم طلب کرنے والانہیں دیکھا۔
ابن مبارک خود ار ثاد فر ماتے ہیں: میں نے چار ہزار شیوخ واساتذ ہے فیض اٹھایا اور ان میں ایک ہزار سے روایت کی۔

اسپینظیمی اسفار کے دوران وہ کو فہ بھی آئے اورا مام اعظم کے صلقہ درس کو اختیار کیا۔ انہول سنے اگر چہ چار ہزارعلما ومثائخ سے کسب علم کیا، کین ان میں سب سے زیادہ امام اعظم اورسفیان توری سے متاثر ہوئے، وہ خود فرماتے ہیں:

لولا ان الله تعالى اغاثني بابي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس.

اگر اللہ تعالیٰ نے ابوصنیفہ اورسفیان توری کے ذریعے میری دسٹگیری نہ کی ہوتی، تو میں بھی ایک عام آدمی سے بڑھ کرنہ ہوتا۔

ا بن مبارک نے اسپے عہد کے بڑے بڑے بڑے حد تین وفقہا سے اسلامی وفنون حاصل کیے اور اپینے دامن کمال کو حدیث وفقہ ،شعروا دب ،نخو دلغت کے درو جواہر سے بھر لیا۔ امیر المونین فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہوئے ۔ آپ کے کمی وروحانی کمالات كااعتراف الطرح كيا كياب

مفيان بن عينيم: لقد كان فقيها عالما عابدا زاهدا شيخا شيجاعا

عبدالله بن مبارك فقیه، عالم، عابد، زاید، شیخ، بها دراور شاعر تھے۔

**نووی:** عبدالله بن مبارک کی امامت و جلالت پرسب کاا تفاق ہے، و وتمام چیزوں میں امام تھے ان کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی اوران کی صحبت میں بخش کی تون کی جاتی تھی۔ (تہذیب الاسماء ج1 ص385)

حرن بن سيئ: جمع العلم الفقه والادب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والورع والانصات وقيام الليل والعبادة والغزوة والفروسية والشجاعة والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لايعنيه وقلة الخلاف على اصحابه

عبدالله بن مبارک نے حدیث ، فقہ ،نحو ،لغت ،شعر ، فصاحت ، زید ، و رع ، خاموشی ، قیام،لیل ،عبادت، جهاد شهرواری ،شجاعت اورجهمانی قوت کواسینے اندرجمع کرلیا تھا۔ لغوبا تول کوترک کرنا،اسپٹے اصحاب سے کم اختلاف کرنا آپ کی عادت تھی۔

#### حديث

یوں تو ابن مبارک جملہ علوم وفنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے،لیکن آپ کا خاص میدان علم حدیث تھا،جس کی تحصیل کے لیے انہوں نے دور درازشہروں اورملکوں کا سفر کیا تھا۔قوت حفظ وضبط کا یہ عالم تھا، کہ جو باتیں سنتے یا دہوجاتیں۔

آپ ہرکن و ناکس سے مدیث کی روایت نہ کرتے اور نہ ہر شخص سے روایت قبول کرتے ، روایت کھے۔
کرتے ، روایت لینے اور نقل کرنے میں مد درجہ اعتیاط سے کام لیتے تھے۔
علم حدیث سے اتنا شغف تھا ،کہ پوری پوری رات اس کی نقل وضبط میں صرف

کرد سینے اور بہااوقات پورے پورے دن گھرسے باہر نہ نگلتے کسی نے کہا، آپ کو تنہائی میں وحثت نہیں ہوتی ،فرمایا وحثت کی کیا بات ہے، جب کہ مجھے اس تنہائی میں وحثت نہیں ہوتی ،فرمایا وحثت کی کیا بات ہے ، جب کہ مجھے اس تنہائی میں دند کی کیا بات ہے ، جب کہ مجھے اس تنہائی

میں حضورا کرم ٹاٹیا ہے اور صحابہ سے شرف صحبت کی دولت نصیب ہوتی ۔

(تذكرة الحفاظ ج اص 254)

آپ کی جلالت فی الحدیث کے بارے میں ائمہن کااعتراف ہے:

على ثقه ثبت في الحديث رجل صالح وكان جامعاللعلم.

(تہذیب التہذیب ج5ص 337)

عبدالله بن مبارک مدیث میں ثقه،شت تھے،نیک آدمی اور جامع علم تھے۔

ابن حبان: كان فيه خصال لم تجتمع في احده من اهل العلم في زمانه في الارض كلها وايضا)

عبداللہ بن مبارک کے اندرا کی خصلتیں تھیں جو ان کے زمانے میں دنیا کے کئی اور عالم کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں۔ آپ نے کہیں ایک جگہ طقہ درس قائم نہیں کیا،لیکن آپ کی عالما شخصیت اتنی پرکشش تھی ،کہ جہاں جاتے طالبان علم نبوت آپ کے گردجمع ہوجاتے۔اس لیے آپ کے بکڑ دہمو شاگر دہوئے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

حدث عنه خلق لا یحصون من اهل الاقالید. ممالک اسلامیه کے استے لوگول نے ان سے مدیث روایت کی جن کاشمار مکن نہیں۔

فقهر

ابن مبارک امیرالمونین فی الحدیث ہونے کے باوجود فقہ میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ امام اعظم کے ارشد تلمیذ تھے اور فقد ان ہی کی بارگاہ سے حاصل کی تھی ۔ علما نے آپ کے تفقہ کا اعتراف کیا ہے، ایک بارامام مالک کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے نے آپ کے تفقہ کا اعتراف کیا ہے، ایک بارامام مالک کی مجل ان سے کہا:
تعظیم و تکریم کی اور جب واپس ہوئے تو امام صاحب نے حاضرین سے کہا:

هذاابنالبباركفقيهخراسان

یہ خراسان کے فقیدا بن مبارک ہیں۔

ابن شماس کہتے ہیں: میں نے سب سے بڑے نقیہ کو دیکھااورسب سے بڑے متقی کو کھی سب سے بڑے متقی کو کھی سب سے بڑے فقیہ ابن مبارک ہیں۔
بھی سب سے زیادہ قوی عافظہ رکھنے والے کو بھی ،سب سے بڑے فقیہ ابن مبارک ہیں۔
آپ نے متعدد کتا ہیں بھی کھیں ،کتاب البنن ،کتاب النفسیر ،کتاب الباریخ ،کتاب
البروالصلہ ،کتاب الزہدوالرقائق۔

## (6) كن بن زيادرشي الناعسن (204هـ)

حن بن زیادلولوی کو فی بکوفہ کے باشدے عظیم فقیہ اور محدث تھے۔امام اعظم کے مخصوص تلامذہ میں شمار کیے جاتے ہیں اور آپ کی مجلس تدوین فقہ کے اہم رکن تھے۔

#### Marfat.com

تجلس میں موالات سب پہلے آپ ہی پیش کرتے شمس الائمہ سرخی نے فر مایا: الحسن بن زیاد المقدم فی السوال والتقریع.

(اجواهرالمضيئة ص128)

حن بن زیاد موال اٹھانے اور دریافت کرنے میں مقدم تھے۔
اپنی جودت طبع اور نظر وفکر کی بدولت و ہ بڑے نادر موالات پیش کیا کرتے تھے۔
لوگ آپ کے ان موالول سے پریٹان ہوجاتے علی بن صالح کا بیان ہے: ایک مرتبہ آپ قاضی ابو یوسف کی درسگاہ میں بینچے قاضی صاحب نے اپیے ثاگر دول سے کہا،
تم لوگ ان سے فوراً موالات شروع کر دینا اگر انہوں نے موالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں نے موالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کردیے ، تو پھر تمہمارے لیے فاموشی کے موالی کے موالی کو یا۔ داوی کا بیان:

فقلدايت ابايوسف يلوى وجهه الى هذا الجانب مرة اوالى هذا الجانب مرة من كثرة ادخالات الحسن عليه ورجوعه من جواب الى جواب.

میں نے ابو یوسف کو دیکھا، کہ انہول نے من کے اشکالات اورسوال و جواب کی کثرت کی بنا پرادھرادھر دیکھنا شروع کر دیا۔

حن بن زیاد رحمہ الله علیہ نے اپنے اوقات کو مختلف حصوں میں تقیم کردکھا تھا، آپ فیمر کی نماز سے فراغت کے بعد زوال کے وقت تک فروعی ممائل میں غوروفکر کرتے تھے، پھر گھرتشریف لاتے اور ظہر کی نماز تک گھریلوا مورسرانجام دیسے ،ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر تک کا وقت ملا قاتیوں سے ملنے کے لیے محضوص تھا، عصر سے مغرب تک آپ اصول ممائل میں اپنے اصحاب کے ماتھ بحث و مناظرہ میں مشغول

رہتے ،مغرب پڑھ کرگھرتشریف لے آتے ،کچھ دیر بعد واپس آتے اورعثا کی نمازتک بیجید و ترین مائل پر بحث ومباحثہ کاسلسلہ جاری رکھتے ،عثا کی ادائیگ کے بعد رات گئے تک مختلف ممائل پر غور وفکر کاسلسلہ جاری رہتا۔

آپ کے علمی انہماک کا یہ عالم ہوتا ،کہ کھانے پینے اور وضو کے وقت بھی فقہی مسائل بیان کرتے رہتے تھے ۔ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

كأن له جارية اذاشتغل بالطعام اوالوضوء اوبغير ذلك تقراعليه السهائل حتى يفرع من حاجته . (اثمار الجنيئة في اسماء الحسنينة ص 125)

آپ کی ایک باندی تھی، جب آپ کھانے، وضویا کسی اور کام میں مصروف ہوتے۔
و، آپ سے ممائل پوچھتی، یہاں تک کہ آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے۔
پوری پوری رات جاگ کر کلی تحقیق میں بسر کرد سے خود فر ماتے ہیں:
مکشت اربعین سنة لا ابیت الا والسر اجبین یہ یہ علی میرے مامنے جلتارہتا ہے۔
پالیس برس سے ماری رات پراغ میرے مامنے جلتارہتا ہے۔
آپ کی فہتی جلالت کا اعتراف بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔
آپ کی بن آدم: مارایت افقہ من الحسن بن ذیا ہے۔

(الجواهر المضيئة ص127)

میں نے من بن زیاد سے بڑا فقیہ ہمیں دیکھا۔

تمر بن مذار سے جب لوگوں نے پوچھا، کومن بن زیاد بڑے فقیہ بیں یامحد بن من تو انہوں نے کہا، کہ بخد امیں نے حن بن زیاد کو ایباد یکھا ہے کہ جب وہ محمد بن من سے کوئی سوال کرتے تو یہاں تک ان کومضطرب کردیتے تھے، کہ رونے کے قریب ہوجاتے موال کرتے تو یہاں تک ان کومضطرب کردیتے تھے، کہ رونے کے قریب ہوجاتے

تھے۔ (مدائق الحسنیفہ ص 163)

194 ھ میں حفص بن غیاث کے انتقال کے بعد کو فہ کے قاضی بنائے گئے تو تمام تر تھنی صلاحیتوں کے باوجود یہ منصب ان کے لیے ساز گار ثابت نہ ہوسکا اور آپ نے استعفا د ہے دیا۔

امام اعظم کی مختاب المجرد کی آپ نے روایت کی ،اس کے علاوہ پیمتا بیں تصنیف کیں۔ كتاب ادب القاضي ، كتاب الخصال ، كتاب معانى الإيمان ، كتاب النفقات ، كتاب الخراج ، كتاب الفرائض ، كتاب الوصايا ، كتاب الامالي \_.

فقہ میں کمال کے باوصف احادیث ، نبویہ کے بڑے حافظ تھے ، جن کی فقہا ٹو ضرورت ہوتی تھی،انہول نے تو دفر مایا:

سمعت ابن جريج اثنى عشر الف حديث يحتأج اليه الفقهاء. (اثمارالجنيئة ص125)

میں نے ابن جریج سے بارہ ہزارا کی حدیثیں تنیں ،فقہا جن کے محتاج ہیں۔ حن اخلاق کے زیورسے آراسۃ تھے، حد درجہ تبع سنت تھے۔

# (7) امام ص بن غيب شي الشعب (117ه تا 194ه)

ا بوعمر بن غیائث کو فہ میں پیدا ہوئے، جہاں کا ذرّہ ذرہ علم کی تابانیوں ہے جگمگار ہا تھا،آپ نے فطری استعداد کے ساتھ تھیل علم کے کو ہے میں قدم رکھااورمثا ہیرعلم کی بارگاہ سے علم وفن کی تحصیل کی ۔

ا ہینے عہد کے مقتدر شیوخ سے کسب علم نے حفص کے ملی درجے کو بہت اونجا کر دیا

تھا۔ خاص طور سے مدیث وفقہ میں ان کا پایہ کافی بلندتھا ، ان کی ثقابت اور جلالت فی الحدیث کا عام اللہ میں ان کا پایہ کافی بلندتھا ، ان کی ثقابت اور جلالت فی الحدیث کا اعتراف ائم من نے اس طرح کیا ہے۔ الحدیث کا اعتراف ائم من نے اس طرح کیا ہے۔

عجل: ثقه فقیه مامون (تهذیب التهذیب ج2ص 358) حفص ثقه، فقیه، مامون تھے۔

> یکی بن معید: او ثق اصحاب الاعمش (ایضا) حفص عمش کے ثا گردوں میں سب سے زیادہ ثقہ ہیں۔

ابن نمير: كان حفص اعلم بالحديث من ابن ادريس (ايضاً) حفص، ابن ادريس سے بڑے عالم مديث تھے۔

ابوماتم: حفص اتقن واحفظ من ابی خالدالاحمر - (ایضاً) حفص ابو خالدالا حمر سے زیادہ متن اور بڑے حافظ ہیں ۔

> ابن معد: كان ثقه مامونا كثير الحديث (ايضا) حفص، ثقه، مامون اور كثير الحديث تھے۔

ابن معین: کان حفص بن غیاف صاحب حدیث له معرفة (ایضاً)
حفص بن غیاث محدث تھے اور انہیں اس میں پوری مہارت ماسل تھی۔
ابن معین، ابن خراش اور نسائی نے آپ کو ثقة قرار دیا ہے۔ (ایضاً)
حضرت حفص کو ہزاروں مدیثیں از برقیں، ان کا علمی پایہ ان کے شیوخ سے بھی بلند
تھا خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

كان حفص كثير الحديث حافظاً له ثبتاً فيه و كان ايضاً مقدماً على المشائخ الذين سمع منهم الحديث. (تاريخ بغدادج 8 1940)

حفص بن غیاث کثیر الحدیث ، عافظ اور ثقه تھے ، یہاں تک کہ و ، اسپیخ ثیبوخ سے بھی بلندمر تبدیقے یہ

انہوں نے علم کی اثاعت میں بڑی فیاضی سے کام لیا اور سخاوت کا پیکر تھے، اسپنے اصحاب کو کھانا کھلاتے۔ابوجعفر مرندی کا بیان ہے:

كان حفص بن غياث من اسخى العرب وكان يقول من لمرياكل من طعامى لا احداثه واذكان يوم ضيافته لا يبقى داس فى الرواسين.
( تذكره ج ال 274)

حفص تمام عربول سے زیادہ تخی تھے، فرمایا کرتے تھے، جومیرا کھانا نہیں کھائے گا میں اسے حدیث نہیں پڑھاؤں گاجب وہ دعوت کرتے ، تو رواسیوں کے محلے میں ایک آدمی بیچھے مذر ہتا۔

آپ کا حافظہ بہت قوی تھا، ہزاروں مدینیں مند کے ماتھ حافظے میں محفوظ تھیں اورا پنے تلامذہ کو کتاب کے بغیر درس دیا کرتے تھے یے ابن معین کہتے ہیں:

جميع ماحدث به حفص يبغداد و بالكوفة فمن حفظه لعر يخرج كتابا كتبوا عنه تلاثة آلاف واربعة آلاف حديث من حفظه

بغداد اور کوفہ میں حفص نے جتنی حدیثیں روایت کیں ،سب صرف اپنے حافظہ سے بغداد اور کوفہ میں حفص نے جتنی حدیثیں روایت کیں ،سب صرف اپنے حافظہ سے بغیر کتاب کے بیان کیں ،لوگول نے اس طرح ان سے تین یا چار ہزار حدیثیں کھیں ۔
بغیر کتاب کے بیان کیں ،لوگول نے اس طرح ان سے تین یا چار ہزار حدیثیں کھیں ۔
( تذکر والحفاظ ج ا ص 274 میں 274 میں 274 میں 274 میں 274 میں کا میں کتاب کے بیان کیں ،لوگول نے اس طرح ان سے تین یا چار ہزار حدیثیں کھیں ۔

آپ کا علقہ درس بہت وسیع تھا ، جس میں طالبان علوم بڑی تعداد میں شریک وتے تھے۔

فقه وقضا

حفص مدیث کی طرح فقہ میں بھی کامل درک رکھتے تھے۔ بلی کہتے ہیں: ثبت فقیہ البدن۔ (تھذہب ج2ص 359)

ان کی فقبی بھیرت کی بنا پر ہارون رشید نے 177 ھیں بغداد کے عہدہ قضا پر سرفراز کیا، وہ بڑی ثان کے ساتھ قرآن وحدیث اور دلائل و نظائر کی بنیاد پر مقدمات کے بےلاگ فیصلے فرمایا کرتے، اس سلطے میں کسی عہدہ ومنصب، دولت وثروت اور اثرور سوخ کی ذرا بھی پروانہ کرتے۔ ان کے فیصلوں کو بڑی قدرومنزلت کی نظر سے دیکھا جاتا۔

قاضی حفص نے ایک قرض دار مجوی سر دار کے مقدمہ میں دلائل و شواہد کی بنا پراس کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ 29 ہزار کے اس قرض کا کچھتلق ام جعفر سے بھی تھا، چنا نچہ اس نے خلیفہ پر دباؤ ڈالنا شروع کیا، کہ وہ قاضی حفص کو معزول کر دیں، کین ہارون رشید اس کے لیے کئی طرح تیار نہ ہوا، بلکہ وہ اس بے لاگ فیصلہ سے اس قد رخوش ہوا، کہ اس نے حفص بن غیاث کو 30 ہزار در ہم دینے کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں جب ام جعفر کا دباؤ بڑھا، تو ہارون نے قاضی حفص کو بغداد کے بجائے کو فہ کا قاضی بنادیا، جہال وہ 13 سال کے کہ اس منصب کی ذمہ داری پوری دیانت کے ساتھ انجام دیتے رہے۔

وہ تقریباً 15 سال منصب قضا پر فائز رہے ، اس پوری مدت میں جرات ،غیر جانبداری ، حق گوئی و بے باکی کے ساتھ زیرسماعت قضیوں کا منصفانہ فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے۔وہ ابی فیصلوں میں کسی قسم کا دباؤ قبول نہ کرتے ، پوری تحقیق اور بصیرت

کے ساتھ تق فیصلہ دیستے۔انہوں نے عہدہ قضا کی تمام تر ذمہ داریوں کوحن وخو بی کے ساتھ پورا کیا۔علما ومحققین نے آپ کی حیثیت قضا اور برحق فیصلوں کا اعتراف کیا ہے۔ چنا نجیدو کیع بن الجزاح سے کسی بات کا سوال کیا جاتا، تو فرماتے:

اذهبواالىقاضينافسئلولا

ہمارے قاضی حفص کے پاس جاؤ اوران سے پوچھو۔

كها جاتا - ختيم القضاء بحفص حفص يرفضا كاغاتمه موكيا\_ (ايضا)

# (8) مسعر بن كدام رضي الشعست (م155ه)

ابوسلمہ مسعر بن کدام جلیل القدر تبع تابعین میں تھے، وہ علم ورع کا مجمع البحرین تھے، یعلی بن مرہ کہتے ہیں کہ مسعر کی ذات علم اور ورع دونوں کی جامع تھی۔ ہشام کہتے ہیں کہ عراقیوں میں مسعر اور ایوب سے افضل ہمارے بیبال کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ابتدا میں بڑے بڑے محد ثین سے علم مدیث عاصل کیا اور اس علم میں ذرہ کمال تک جہنچ، آپ کی ثقابت و عدالت پرسب کا اتفاق تھا، اختلاف کی صورت میں لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، سفیان توری کا بیان ہے: جب ہم لوگوں میں مدیث کی کئی چیز کے بارے اختلاف ہوتا تھا، تو معرسے پوچھتے تھے۔ ابر اہم بن معد کہتے تھے: جب سفیان اور شعبہ میں مدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تو معرکہتے تھے: جب سفیان اور شعبہ میں کئی مدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تو میزان یعنی معرکے پاس جاتے تھے۔

اس جلالت علمی کے باوجو دروایت حدیث میں بڑے مخاط واقع ہوئے تھے۔ ابتدا میں آپ امام اعظم کے حاسدین میں تھے اوران کے عیوب شمار کراتے تھے ، آپ کا حلقه درس علا حده قائم ہوتا الیکن ایک بارا مام اعظم کی خدمت میں آئے ، تو آپ کا زہد و تقویٰ دیکھ کرسخت نادم ہوئے ، چنانچپہ معتقد ہوکر صحبت اختیار کرلی اور فقہ میں استفادہ کیا۔

عامه المام اعظم آپ کوفہ کے صاحب افتا فقہا کی جماعت میں شامل تھے۔آپ فقہ میں امام اعظم آپ کوفہ کے صاحب افتا فقہا کی جماعت میں شامل تھے۔آپ فقہ میں امام اعظم کے تلمیز ومقلد تھے اور فقہ حنفی پرفتوی دیتے تھے۔

۔ عبداللہ بن مبارک نے بہا: میں نے مسعر کوا مام اعظم سے موال کرتے ہوئے اور استفادہ کرتے ہوئے دیکھا آپ بڑے عابدوز اہداور متقی تھے۔

# (9) وكيع بن الحبراح رضي النوعب

(1190هم) (119هم)

ابوسفیان و کیع بن الجراح کوفہ میں پیدا ہوئے ۔ آپ کے والد کوفہ کے بیت المال کے نگراں تھے یوفہ علم وفن کا مرکز تھا۔ و کیع نے وہیں تغلیم کا آغاز کیا اوراپنی فطری صلاحیت علم کو برو ئے کارلانے میں ذرا بھی کو تا ہی نہیں کی \_

قدرت نے انہیں حفظ و ذکاوت کی غیر معمولی قوت عطافر مائی تھی ،ان کی ذکاوت و فطانت کے جو ہر بچین ہی سے کھلنے لگے تھے، زمانہ طالب علمی میں ایک مدیث کسی تیخ سے تی تھی، وہ عمر بھران کے حافظے میں محفوظ رہی ۔قاسم جرمی کابیان ہے:

كان سفيان يدعوو كيعا وهو غلامر فيقول اي شيئ سمعته فيقول حداثني فلان كنا قال وسفيان يتبسم ويتعجب من حفظه (تهذیب التهذیب با 110 (112)

سفیان توری اسپیخ شاگر دو کیع کو دیکھ کر پوچھتے ، جب کہ ابھی وہ بچے تھے،تم نے کون سی حدیث سنی ہے، وہ پوری سند کے ساتھ اس کو بیان کر دیستے، کہ جھے سے فلال شخص نے اس طرح مدیث روایت کی ہے۔سفیان توری اسپیخ نٹا گرد کی اس حاضر د ماغی کو دیکھ کرمسکراتے اور تعجب و جیرت کا اظہار کرتے ۔

و کیع اپنی قوت حفظ کے بارے میں کہتے ہیں: میں گزشۃ بندرہ سال کے عرصہ میں موائے ایک دن کے بھی کتاب کھول کرنہیں دیکھی اور اس ایک مرتبہ میں بھی سریری طور سے دیکھااور دیکھ کرکتاب کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ (تاریخ بغدادج 13 ص 475) ز ما ما خالل علمی میں دوران درس بھی حدیثیں قلم بندنہیں کیں ، بلکہ گھرا کر لکھا کرتے تھے۔خود فرماتے بین میں نے سفیان توری کے درس کے وقت بھی حدیث ہیں تھی، بلكهاس كو د ماغ ميس محفوظ كرليتا، پھرگھروا پس آ كركھتا تھا۔ علی بن حشرم کا بیان ہے:

رايت وكيعا ومارايت بيدة كتابا قسط انما هو يحفظه فسالته عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصى ماجريت مثله للحفظ (تهذيب التقذيب ١١٥٥)

میں نے امام و کیع کے ہاتھ میں بھی کوئی کتاب نہیں دیکھی، وہ صرف اپنے حافظہ سے درس دیا کرتے تھے، ان کی چیرت انگیز قرت حفظ وضبط دیکھ کر میں نے ان سے ایسی دوا پوچھی، جس سے حافظہ قوی ہوجائے، انہوں نے فرمایا، اجتناب معاصی سے بڑھ کرقوت حافظہ کے لیے کوئی چیزمیر سے تجربہ میں نہیں آئی۔

حضرت و کیع نے اپنی بے بناہ قوت حفظ اور ذہانت وزکاوت سے کام لے کراپنے عہد کے تمام محدثین وفقہا کے خزائن علم وفقہ سے استفادہ کیا اور اس سلملہ میں رحلت و سفر کی شقیں برداشت کیں۔

سے جذبہ تحسیل علم اور سعی بلیغ نے وکیع کو علم وفن کے استے او پنج مقام تک پہنچادیا، کہ دنیا کو امام سلمین ، احدا تمۃ الاسلام اور محدث عراق کے خطابات سے یاد کرنے لگی تحصیل علم کی ابتدا ہی میں بعض شیوخ نے آپ کے شاندار متقبل کی خبر دے دی تھی ۔ امام اعمش نے آپ کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا "مااحسب الاسیکون لگ نبیا "میرا خیال ہے کہ تمہارا متقبل شاندار ہوگا۔ سفیان توری نے آپ کی آنکھول میں دیکھ کرلوگول سے کہا" ترون ہذا الرواسی لا یموت حتی یکون له نبیا "تم لوگ اسی روائی کو دیکھ رہے ہوموت سے پہلے اس کی بڑی منزلت یکون له نبیا "تم لوگ اسی روائی کو دیکھ رہے ہوموت سے پہلے اس کی بڑی منزلت ہوجائے گی۔ (تاریخ بغدادج 13 میراوگول)

### حلقه درس اورفضيلت علم

امام و کیع نے حضرت سفیان توری کے بعدان کے جانتین کی حیثیت سے درس دیناشروع کیا۔ بیکی بن یمان کہتے ہیں : جب امام سفیان توری کاوصال ہوا تو و کیع ان کی جگہ مند بین ہوئے ۔

جلدی ہی آپ کے درس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی اور مختلف ملکوں اور شہروں کے طالبان علم کو فد آ کر حلقہ درس میں شامل ہونے لگے ، کو فد ہی نہیں ، بلکہ و ہ جس مقام پر پہنچنے شائقین علم کا از حادم ہوجا تا اور وسیع حلقہ درس قائم ہوجا تا تھا۔ آپ کے حلقہ درس کے سامنے دوسرے تمام حلقہائے درس ویران ہوجاتے تھے۔

امام و کیع نے علم حدیث میں جو دستگاہ بہم پہنچائی تھی، اس کا اعتراف ان کے معاصرمحد ثین اور بعد کے علما ہے فن نے بڑی کثاد ہ دلی سے کیا ہے۔

الممد بن مثل : مأرايت اوعى اللعلم من وكيع ولا أحفظ منه" میں نے وکیع سے بڑا علم کا ظرف (جمع کرنے والا) اور ان سے بڑا حافظ نہیں دیکھا۔ (تہذیب التہذیب ج11 ص110)

ابن معين: مارايت احفظ منه ووكيع في زمانه كالااوزاعي في زمانه ۱۰ میں نے ان سے بڑا مافظ نہیں دیکھا۔ وکیع اسپنے زمانہ میں ایسے ہی ممتاز تھے جس طرح اوز اعی ایسے زمانہ میں۔ (ایضاص 113)

حدیث کے ساتھ امام و کیع فقہ میں کمال رکھتے تھے، و ہ امااعظم کے شاگر دیتھے،

انہیں کے میک پرفتویٰ دیا کرتے تھے۔امام بیکیٰ فرماتے ہیں:

مارايت افضل منه يقوم الليل ويسرد الصوم ويفتي

بقول ابي حنيفة (تذكره جاال 282)

میں نے وکیع سے اضل کوئی آدمی نہیں دیکھاوہ رات کو قیام کرتے ، دن کو روزہ رکھتے اور ابوطنیفہ کے قول پرفتویٰ دیتے تھے۔

یجیٰ بن معین فرماتے تھے،امام و کیع ابوطنیفہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے تھے اورانہوں نے امام صاحب سے کافی سماعت کی تھی۔ (تاریخ بغدادج 13 ص 471) و کیع امام اعظم کے ثا گرد اوران کے فتی آرا کے بلغ اورامام صاحب کی اصابت رائے پر کامل یقین رکھتے تھے۔آپ کی فتی بصیرت دیکھ کر ہارون رشیدنے کو فہ کے منصب قضائی پیش کش کی مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ (تذكره ج اس 283)

امام وکیع نے درس و تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کو بھی اینامشغلہ بنایا تھا ، امام احمد بن حنبل فرما یا کرتے تھے۔وکیع کی تصنیف کر دہ کتابوں کا بالالتزام مطالعہ كرو"عليكم بمصنفات وكيع" (تذكره جاص 283) امام ابن جوزی نے تحریر فرمایا" صنف التصانیف الکثیرة" انہول نے

بکثرت کتابی*ن تص*نیف کیں۔ مکثرت کتابی*ن تص*نیف کیں۔

خيرالدين زركل كصني لهمصنف في الفقه والسنن"

افوں ہے کہ دوسرے اسلاف کی طرح حضرت و کیع کی مصنفات بھی سفحہ ستی سے ناپید ہوگئیں۔ آج ان کی دو کتابوں کے نام ملتے ہیں۔ (1) مصنف ابی سفیان (2) کتاب السنن۔

# ينيد بن ہارون رضی الله عسب (10)

(206اتر118)

کنیت ابو خالد اسم گرامی پزیدسلماندنب یہ ہے: پزید بن ہارون بن زاذان بن خالت ۔ آپ کا وطن واسط تھا۔ آباوا جداد بخارا کے رہنے والے تھے ۔ قبیلہ سلم کے غلام تھے ، اس لیے سلمی کہلائے ۔ آپ کی ولادت 118 ھیں ہوئی اور زندگی کے بیشترایام سیمیں بسر ہوئے ۔

امام یزید نے اپنے وطن واسط میں ابتدائی تغلیم حاصل کی ، پھر طلب علم کا ذوق انہیں کثال کثال اسلامی بلاد و امصار کے علمی مرکز ول تک لایا اور انہوں نے اپنے زمانہ کے اکابر تابعین ومحدثین سے حدیث وفقہ کی تغلیم حاصل کی۔

یزید بن ہارون نے غیر معمولی حافظ اور تحصیل علم کے بے پایال ذوق کے ساتھ رحلت وسفر کی شقیل ہر داشت کر کے علما وشیوخ کی بارگا ہوں سے اکتباب علم کیا تھا اور و ، علم کا ظرف بن گئے تھے ۔ انہول نے دوسری صدی کے نصف آخرییں علم وعمل کی اربی شمع فروزال کی جس سے ہزارول قلوب واذہان نے روشنی حاصل کی اوران کی مظمت و جلالت کا سکتار ہا۔ ان کی درسگاہ حدیث وفقہ کی آماجگاہ بنی ہوئی تشکی ۔ حدیث یہ ناسکت کا سکتار ہا۔ ان کی درسگاہ حدیث وفقہ کی آماجگاہ بنی ہوئی شمی ۔ حدیث میں ان کی عظمت و رفعت کا اعتراف بڑے بڑے ائمہ فن نے کیا ہے۔

Marfat.com

احمد بن طبل: "كان حافظاً للحديث صحيح الحديث عن حجاج بن ارطاق" وه عافظ مديث تصحيح ناقل تھے۔ ارطاق" وه عافظ مديث تھے جاج بن ارطاق كى مديثول كے تيج ناقل تھے۔ (تہذيب ج ااص 321)

ابن مدینی: "هو من الثقات ... مارایت احفظ منه" وه ثقه تھے، میں نے ان سے بڑا مافظ کی کوئیں دیکھا۔ (ایضاص 322)

ابن معد: "كأن ثقة كثير الحديث وه معتبر اور كثير الحديث تھے۔ (ايضا)
يزيد بن ہارون كو قدرت نے غير معمولي قوت حفظ وضبط سے سرفر از فر ما يا تھا على بن
مديني جيبے محدث نے فر ما يا ، ميرى نظرييں يزيد بن ہارون سے بڑھ كركوئي حافظ حديث
نہيں ۔ خود امام يزيد فر ما يا كرتے تھے:

احفظ اربعة وعشرين الف حديث بالاسناد ولافخرواحفظ للشامين عشرين الفالا اسال عنه (تذكره جاس 292)

مجھے مع اساد 24 ہزار احادیث حفظ ہیں اوراس پر کوئی فخر نہیں۔ نیز مجھے شامی اما تذہ کی بیس ہزار حدیثیں اس طرح یاد ہیں کہ مجھے ان کے متعلق کچھ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔

فقير

یزید بن ہارون فقہ میں کامل دستگاہ رکھتے تھے ،کسی نے امام احمد سے پوچھا کیا

ہارون فقیہ تھے؟ جواب دیا "نعمر ماکان افطنه واذکاہ وافقه" ہاں! ان سے زیادہ ذبین وظین اور عقل و شعور والامیری نظر سے نہیں گزرا۔ مائل نے کہا، اچھاائن علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا" کان له فقه لا اعلم انی لمد اخبر کا خبری یزیں " وہ فقیہ ضرور تھے، لیکن مجھ کو ان کی نبت اتناعلم نہیں جتنا کہ بزید بن ہارون کی نبت ہے۔ (تہذیب ج ال 323)

یزید بن ہارون فقہ میں امام اعظم کے شاگر درشید تھے اور فقہ حنی کے مبلغ کی حیثیت سے ان کوشہرت عاصل تھی۔ انہوں نے اس فقہ کو عام کرنے میں بڑی جدو جہدگی۔

ایک دن امام یزید بن ہارون رحمہ اللہ درس کے دوران امام اعظم کے ارشادات سنار ہے تھے، کہ کسی نے کہا جمیں حدیثی سنا سیّے اور لوگوں کی با تیں مذکیجیے۔ آپ نے اس سے فرمایا، اے احمق! یہ رسول کریم کا ٹیائی مدیث کی تفییر ہے، معلوم ہوتا ہے، کہ تہمارا مقصد صرف حدیثی سننا اور جمع کرنا ہے، اگر تہمیں علم عاصل کرنا ہوتا تو تم حدیث کی تفییر اور معانی معلوم کرتے اور امام اعظم ابو حنیفہ کی کتابیں اوران کے اقوال دیکھتے جو تمہارے لیے حدیث کی تفییر کرتے ہیں، پھر آپ نے اس کو دُانٹ کرمجلس سے باہر زکال دیا۔

(منا قب الموفق ج 2 ص 344)

آپ فرمایا کرتے تھے، میں بے شمارلوگوں سے ملا ہوں ،مگر میں نے کسی کو امام اعظم سے بڑھ کرعاقل، فاضل اور پر ہیز گارنہیں پایا۔ (تبییض الصحیفہ ص 25) علمی دبد بہ

حضرت یزبیر بن ہارون ان عظیم محدثین میں تھے، جن کی علمی اور تمکنت کا سکہ دلول پر جلتا تھا۔عوام ہوں یا خواص سب کے دل پران کے کمالات علمی کارعب قائم تھااوران

كي شخصيت سيےخو دخليفه مامون الرشيد بھي مرعوب تھا۔ و ہيوناني منطق وفلسفه كا دلداد ہ تھا، جس کے اثر سے خلق قرآن کا فتنہ رونما ہوا۔ مامون خو دبھی قرآن کومخلوق مانتا تھا،مگر اس باطل عقیدے کی برملاتشہیراوراعلان سے یزید بن ہارون کی شخصیت مانع تھی۔ یکی بن اسم کابیان ہے، ایک مرتبه مامون نے ہم سے کہا، لولا مکان یزیں بن هارون لاظهرت القرآن مخلوق" اگریزید بن ہارون کے وقار کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں قرآن کے مخلوق ہونے کا اظہار کر دیتا۔

یزید بن ہارون کامنتقل طقہ درس واسط میں قائم ہوتا تھا، جب وہ بغداد جاتے و ہاں بھی ثانقین علم ان کے گر دہم ہوکر درس صدیث لیتے ۔ان کے علقہ درس میں لوگوں کا از د حام ہوتا بھی بھی شر کائے درس کی تعدا دستر ہزارتک بہنچ جاتی۔

# (11) سيخي بن زكريا الى زائده رضي الشعب

(120هـ 182،83هـ)

اسم گرامی بیجیی ، کنیت ابوسعید ،سلسلهٔ سب په ہے : بیجی بن زکریا بن ابی زائدہ میمون بن فیروز ہمدانی کوفی ، والد کانام زکریا تھا،کین ایپے دادا ابوزائدہ کی نسبت سے

محد بن مبشر سے ولاء کاتعلق رکھتے تھے کو فہ میں 120 ھیں پیدا ہوئے کو فہ اس ز مانے میں علم وفن کا زبر دست مرکز تھا، جہاں کے چید چید سے علم وضل کی شعاعیں بھوٹتی،آپ کے والدحضرت زکر یاخو دصاحب علم اورمحدث تھے۔ یکیٰ کوعلم کی مناسبت وراثت میں ملتھی۔ یکی ایک محدث وفقیہ کے فرزند تھے،اس لیے ابتدائی سے اسپنے والد کے زیر مایہ علمی ماحول میں پروان چوھے ۔ حضرت ذکر ماا ہین فرزند کو بڑا عالم بنانا چاہتے تھے۔ یکی ماحول میں پروان چوسے نے کر مابن ابی زائدہ کو دیکھا کہ اسپنے صغرین بچے یکی کئی بن یوس کا بیان ہے: میں نے ذکر مابن ابی زائدہ کو دیکھا کہ اسپنے صغرین بچے یکی کو مجالد بن سعید کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ۔ (تہذیب التہذیب جااص 184) انہوں نے فطری صلاحیت، والدکی تربیت اور کو فہ کی علمی فضاسے پورا پورا فائدہ انہوں نے فطری صلاحیت، والدکی تربیت اور کو فہ کی علمی فضاسے پورا پورا فائدہ انہوں نے فطری صلاحیت، والدکی تربیت اور کو فہ کی علمی فضاسے پورا پورا فائدہ انہوں نے فیل میں اتنا کمثال پیدا کیا کہ وقت کے ممتاز شیوخ میں شمار کیے حائے گا۔

یکی بن ابی زائدہ علم وفن میں امتیازی ثان کے مالک تھے، مدیث ان کا خاص میدان تھا، اس باب میں ان کی رفعت و بلندی کا اعتراف بڑے بڑے ائمہ مدیث نے کیا ہے۔

على بن مدين: "له يكن بالكوفة بعلى سفيان الثورى اثبت منه ... انتهى العلم الى يحيى بن ابى زائدة فى زمانه: سفيان تورى كے بعد كوفه يلى الن ( يكئ ) سے زياده بخته كاركو كى نهيں تھا يكئ بن ابى زائده كے زمانه يس علم الن يرخم ہوگيا ہے ۔ ( تذكره ج اص 247)

الوحاتم: مستقيم الحديث ثقة صدوق "يكي متقيم الحديث تقدمدوق تقير. ( تهذيب التهذيب ح الص 183 )

امام نمائى: ثقه ثبت: وه ثقداور شبت تھے۔ (ایضا)

الوفالد: كأن جيد الإخذا" و ه افذ مديث مين جيد تھے۔

(تہذیب التہذیب ج الص 183)

ابن عینید: "ماقده علینا مثل ابن المبارك و یحییٰ بن ابی زائده"
مارے پاس عبداللہ بن مبارك اور یکیٰ بن ابی زائدہ جیما کوئی محدث نہیں آئے۔
مارے پاس عبداللہ بن مبارك اور یکیٰ بن ابی زائدہ جیما کوئی محدث نہیں آئے۔
(ایضا)

علی اوران کی مدیث و فقہ کو جمع که الفقه والحدیث و کان علی قضاء المدائن ویعل من حفاظ الکوفیین للحدیث متقنا ثبتا صاحب سنة النجی معتبرین اوران کی مدیث و فقہ کو جمع کیا گیاہے وہ مدائن کے قاضی تھے۔ وہ کوفہ کے حفاظ حدیث میں شمار کیے جاتے ، متقن ، ثبت اور صاحب سنت تھے۔ (ایفا) یکی الین نرمانے میں امناد کے سب سے بڑے مدار تھے ۔ علی بن مدینی کا بیان ہے:
امناد کا دارو مدار پہلے زمانہ میں چھ بزرگول پرتھا، پھران کا علم الیے مختلف اصحاب کی امناد کا دارو مدار پہلے زمانہ میں کی ختلف ثاخول میں کمال پیدا کیا، پھران سب کا علم دو بزرگول پر تھا ، کیران کی علم حق (م 198ھ) اور بزرگول پر آگر ختم ہوگیا، ایک ابو سعید جو بنو تیم کے غلام تھے (م 198ھ) اور دوسرے بزرگ یکی بن ذکریا بن ابی زائدہ ہیں۔ (تاریخ بغداد جام 110)

#### تصانيف

یکی ابی زائدہ محدثین کوفہ میں سب سے پہلے امام فن ہیں ، جنہوں نے حدیث میں کتاب تصنیف کی فی شخص بغیر بغدادی ،سمعانی ،علامہ ابن جرسب اس بات پرمتفق ہیں "ھو اول من صنف بالکوفة" یکی پہلے شخص ہیں ، جنہوں نے کوفہ میں کتابیں تصنیف کیں ۔یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں ، یکی ثقہ من الحدیث تھے لوگ کہتے ہیں وہ کوفہ کے افرانی صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ ( تہذب جاا، ص 184)

آپ کا انداز تقینیف ای قدرمقبول ہوا ،کہ دوسرے ائمہ فن نے ان کی تقییر میں کتابیل کھیں ،حضرت و کیع نے اپنی کتابول میں حضرت یکی کی کتابول کی پیروی کی میں کتابیل کھیں ،حضرت و کیع انہا صنف کتبه علی کتب یحییٰ بن ابی ذائں ہا" و کیع انہا صنف کتبه علی کتب یحییٰ بن ابی ذائں ہا" (ایضا)

امتداد زمانه کی و جہ سے ان کی کتابیں ناپید ہو چکی ہیں ، ابن ندیم نے ان کی ایک کتاب کتاب اسنن کا ذکر کیا ہے۔

فقير

حضرت یکیٰ حدیث کی طرح فقہ میں بھی کمال رکھتے تھے۔ آپ امام اعظم کے ثاگر دیتھے، بکثرت آپ کی مجلس میں حاضری دیتے اور فقہ میں درک حاصل کیا۔ اس مسلک فقہ پرفتویٰ دیتے امام اعظم کی صحبت سے ان کے اندراجتہا دواستنباط مسائل کی قوت بھی پیدا ہوگئ تھی۔ جلیل القد رمحدث ہونے کے باوجو دصر ف عطار ہی نہ تھے، بلکہ طبیب بھی تھے۔

ایک بارامام عملی کے سامنے بیخیٰ بن ابی زائدہ کاذکر آیا، انہوں نے فرمایا، حضرت یکیٰ بی والدزکر یا بن ابی زائدہ تھے، ان کے فرزند بیخیٰ بھی ثقہ بیں اور یہ دونوں باپ بیٹے ان اکابرامت میں سے بیں جوحدیث وقفہ دونوں کے جامع تھے۔ باپ بیٹے ان اکابرامت میں سے بیں جوحدیث وقفہ دونوں کے جامع تھے۔ (تاریخ بغدادج 14 ص 116)

حن بن ثابت ایک بار حضرت یکیٰ بن ابی زائدہ سے ملاقات کرکے واپس ہوئے تو انہوں نے بیان کیا کہ میں کو فہ کے سب سے بڑے فقیہ یکیٰ بن ابی زائدہ کے پاس مہمان تھا۔ (تہذیب ج11 ص183)

آپ کو ہارون رشد نے مدائن کا قاضی بنایا تھا، جہاں جارسال تک فقہ حنفی کے مطابق مقدمات کے فیصلے کیے اور وہیں انتقال فرمایا۔

# المعنفر (12) ما المعنفر المعنفر (12)

(م179ھ)

ابواسماعیل حضرت حماد، امام اعظم کے آگلوتے صاجزاد ہے، علم وتقویٰ میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ صدیث وفقہ کی تعلیم والد ہزرگوارسے حاصل کی تھی۔ آپ ان عظیم فقہا میں ہیں، جوامام اعظم کی مجلس تدوین فقہ کے رکن تھے۔ فقہ کے ساتھ حدیث وسنت کی مخابت میں ہیں، جوامام اعظم کی مجلس تدوین فقہ سے رکن تھے۔ فقہ کے ساتھ حدیث وسنت کی مخابت میں ہیں طولیٰ رکھتے تھے۔ نققہ میں آپ کی عظمت کا اندازہ اس امرسے کیا جاسکتا ہے، کہ امام اعظم کی زندگی، می میں فتویٰ دسینے لگے تھے، فقہا آپ کو امام ابو یوسف محمد بن حن بن زیاد کے زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ آپ بڑے نے اہداور عبادت گزارتھے۔ میں نیاد کے زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ آپ بڑے زاہداور عبادت گزارتھے۔ معمانیٰ کہتے ہیں: حماز ہدوعبادت، فقہ و کتابت مدیث میں مشغول رہا کرتے تھے۔ فضل بن دکیان کا بیان ہے: کہ ایک مرتبہ تماد کی گوا، می کے سلطے میں قاضی شریک کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا اے تماد! آپ عفیف البطن (حرام کھانے سے نیکنے والے (اورعفیف الفرح) حرام کاری سے نیکنے دالے) مسلمان اورنیک آدی ہے۔ پہلے۔ (مناقب کردری)

بشر بن ولیدنقل کرتے ہیں حماد بد مذہبول کے معاملے میں بہت سختی کیا کرتے ہے۔ ان کے دلائل کی توڑ اوراتمام جمت کے سلسلے میں مشہور تھے۔ آپ کے دلائل کا

جواب مخالفین کے مانے ہوئے تکلمین کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔

قاسم بن معن کے آپ کو کو فد کا قاضی مقرر کیا گیا ، پھر بغداد کا عہدہ قضاا آپ کے سپر د ہوا، آخر میں بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے اور اسپنے فرائض سرانجام دیسے رہے ۔جب آپ پر فالج کا حملہ ہوا عہدے سے متعفی ہوئے ۔جب حماد بصرہ کے عہد قضا سے الگ ہوئے تو کیجی بن اکثم رسم مثابعت کے طور پر ساتھ ہو لیے ،لوگوں کو اکٹھا کیا گیا،لوگوں نے کہا،آپ ہمارے مال اور جانوروں سے بری الذمہ ہیں۔

آپ کی ذہانت وتقویٰ پرخود امام اعظم ابوطنیفہ کو بھی کامل اعتمادتھا، چنانچہ من بن قطیبہ نے امام صاحب سے قطیبہ نے امام صاحب کے پاس ایک ہزار دیناربطور امانت رکھوایا امام صاحب سے عرض کیا گیا، آپ نے اتنی بڑی رقم امانت بطور رکھ لی ہے، لیکن اس میں کئی قسم کے خطرات پوشیدہ ہیں، امام صاحب نے فرمایا "من کان مثل ابن حماد فی الورع فانہ یقبل خطرات پوشیدہ ہیں، امام صاحب نے فرمایا "من کان مثل ابن حماد فی الورع فانہ یقبل "جس کا بیٹا حماد جیسا پر بیز گاروا مین ہواسے کوئی تر دود نہیں۔

جب امام اعظم کا انتقال ہوا توحن بن قحطبہ حماد کے پاس آئے اور امانت طلب کی ، حماد نے درواز ہ کھولتے ہوئے کہا ، کہ آپ کی امانت آپ کے اپنے ہاتھ کے بندھے ہوئے کہرے میں اس حالت میں موجود ہے ، آپ اسے لے جاسکتے ہیں۔ بندھے ہوئے کپرے میں اس حالت میں موجود ہے ، آپ اسے لے جاسکتے ہیں۔ (مناقب کردری ، الجواہر المضیتہ ص 276)

آپ کے چارصا جزاد ہے تھے۔اسماعیل ،ابوحیان ،عمراورعثمان۔اسماعیل بن حماد مامون کے زمانے میں بصرہ کے قاضی مقرر ہوئے تھے۔

### فوت حنفي كالشيوع

امام اعظم کی زندگی ہی میں اہل عراق کی اکٹریت فقہ حنفی پرممل پیرا ہو چکی تھی ، آپ کی و فات کے نصف صدی گز رتے گز رتے فقہ حفی آپ کے تلامذہ اور تلامذہ کے ٹا گردوں کے ذریعے بانتنائے اندس ساری مملکت اسلامیہ میں پھیل جگی تھی اور امام کے مقلدین کا ایک وسیع علقہ جگہ پایا جانے لگاتھا بعض لوگوں کا خیال ہے ،کہ فقہ حنفی کی اتنے بڑے بیمانے پر اثاعت اس وجہ سے ہوئی ، کہ امام اعظم کے ثا گردوں نے مندفضا پر بیٹھ کرفقہ حنفی کے مطابن فیصلے کیے،اس طرح بالواسطہ حکومت وقت فقه حنفی کی اثاعت میں ممدو ومعاون ہوئی ۔اگرایبانہ ہوتا تو فقه حنفی کا دائر ہ اس قدر وسیع نه ہوتا، په خیال ایک خیال خام ہے، فقد حنفی کی جامعیت ، اس کے شیوع میں معاون ہوئی ،امام اعظم اوران کے ثا گردول نے جس وسیع پیمانے پرعبادات کے ماتھ،معاملات،میاسی وسماجی مسائل اور نئے پیش آمدہ مباحث کو اپنی تدوینی سرگرمیوں کامحور بنایا اور قدیم و جدیدمسائل سے متعلق لاکھوں جزئیات فراہم کر دیے، جو دیگرفقها و مجتهدین کے متنظمهائل سے بیس زیاد و میں ، جن میں ہرمئلہ کاحل دین و شریعت کی روح کے ساتھ موجو د ہے ، ہی و جھی ،کہ وقت کے فرمانر وافقہائے احناف کو عدالتوں کی ذمہ داریاں دینے پرمجبور ہوئے تاریخ شاہد ہے کہ قضہائے قضا کے عہدوں سے حتی الامکان نیکتے تھے، انہوں نے عدلیہ کے مناصب کی خواہش کا اظہار بھی ہیں کیا اور نداس سلسلے میں امراو خلفائی در بوزہ گری کی ، بلکہ حکومت وقت سلطنت کے وسیع کارو ہار کو چلانے کے لیے جس جامع قانون کی ضرورت محسوس کررہی تھی ، اسے

صرف فقہ حنفی پورا کررہی تھی ،اس لیے یہ کہنا کہ فقہ حنفی حکومت کے بل بوتے پر پھیل تاریخ اورانصاف کاخون کرناہے۔

فقد حنی کے شیوع اوراس کے بھیلاؤ کاوا صدیب اس کی جامعیت ہے اور وہ جامعیت اس طور پر پیدا ہوئی، کدامام اعظم مدسر فقید و جہدتے، بلکدایک بڑے تا ہر بھی تھے اور انہوں نے بسلہ تجارت مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا تھا۔ تجارت اور افتحادیات سے متعلق بہت سی پیش آمدہ بیجید گیوں اور نت نے مائل کا انہیں ادراک تھا۔ نیز مرکز ندوین فقہ کو فہ بہت سے عربی، عجمی قبائل کی آماجگا، بنا ہوا تھا۔ شہر کو فہ عرب و تجم کے تمدن کا سنم تھا، جہاں ہر روز نے نے مائل پیش آتے تھے، تمدن کی وسعت نے ہزار ہانے متلوں کو جنم دے دیا تھا۔ عباسی دور کی ابتدا میں اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہوگیا تھا اور لوگ نے بیش آمدہ مائل میں اپنے شہروں کے علما سے رجوع کر ہے تھے۔ بالحضوص کو فہ جو نے مائل کی آماجگا، تھا، طوگ امام ابومنیفہ کی طرف رجوع کرتے، احمدا مین مصری اس صورت مال کی آماجگا، تھا، الفاظ میں کرتے ہیں:

ومن اسباب التضخم ان المهلكة الاسلامية اصبحت في صدر الدولة العباسية بعيدة الاطراف تضم بين جوانبها اهما مختلفة لكل امة عادات اجتماعية وعادات قانونية وطرق في المعاملات ولكل امة دين له تقاليد فلها دخلت هذه الامم في الاسلام واستقرت الامور في العهد العباسي وصبغت الامور

كلهاصبغة دينية عرضت هذه العادات والتقاليد على الأئمة فعرضت امور الغراق على ابى حنيفة وامثاله وفيها العادات الفارسية والعادات النبطية وغيرها فكان من عمل هولاء الائمة النظر اليها بالقواعد العامة للاسلام واقرار بعضها وانكار بعضها وتعديل بعضها وهذا بلاشك بأب واسع من الابواب التى تضخم التشريع وتغديه (مني الاسلام ي 1650)

مهائل کی مونامی نی و جدید ہے کہ عباسی دور حکومت کی ابتدا ہی میں اسلامی مملکت کے حدو دیہت وسیع ہو گئے تھے، جن میں مختلف قومیں آباد میں، جن کا تمدن ، عادییں اورقانون بهت مختلف تھے اور طریق عبادت و معاملات کی بھی بہت متنوع شکلیں رائج تھیں لیکن جب پیختلف قومیں عباسی عہد تک اسلام میں واخل ہو گئیں اور اسی د ور میں استقرار آیا اورسب کامول پر دینی رنگ چوه گیا تو ان مختلف قومول کو جوملمان ہوئیں ایپے ایپے خصوصی تمدن وعاد ات کو بھی اسلامی رنگ دیسے پرمجبور ہونا بدُا، اس کے لیے انہیں اسینے اسینے علاقے کے فقہا سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوئی، چنانچہ عراق کے لوگوں نے جن میں فارسی نبطی وغیرہ تمدنوں کی نمودتھی ،امام ابو حنیفہاوران کے درجہ کے لوگوں سے رجوع کیا، توان ائمہ نے ان سب باتوں پرگہری نظر ڈال کراسلام کے عام اصول وقواعد کی روشنی میں انہیں زندگی گزارنے کے لیے ان کے رواجوں میں محتربیونت کی یعنی اسلام سے جو چیزیں ہم آہنگ تھیں۔ انہیں برقرار رکھااور جوصریحاً مخالف تھیں ان کو بدل دیااور جن میں جزوی تندیلی سے کام چل

#### Marfat.com

سکتا تھا، ان میں بقد رضرورت ہی تغیر کیا۔ بلا شہریہ بہت بڑا اہم کام تھا، جسے ان ائمہ نے انجام دیا، جس سے شریعت کوغذ ااور وسعت ملی ۔

امام اعظم کو ان ممائل میں اسلامی نقط نظرواضی کرنے کی اولیت کا شرف عاصل ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دقت کی اہم ضرورت کومحوں کرتے ہوئے تھی ممائل کو مآخذ شریعت کی روشنی میں متبط کرنے کا فیصلہ فر مایا، جس کے لیے انہوں نے علم و نققہ میں غیر معمولی ق ت استنباط واجتہا د کے باوجو داستے عظیم کام کے لیے تنہا اپنی ذات پر انحصار نہیں کیا، بلکہ علوم اسلامیہ کے ماہرین، لغت و عربیت کے دمز شاس میائی، تا کو ارتبار نفس و کمال کو اپنے تجارتی ، سماجی ، اقتصادی امور و ممائل پر نظر رکھنے والے ارباب ففس و کمال کو اپنے مائے شریک کیا اور انہیں ہر ممئلہ پر کھل کر بحث کرنے اور ممائل کی تقیم کا آزاد انہ تی مائے شریک کیا اور انہیں ہر ممئلہ پر کھل کر بحث کرنے اور ممائل کی تقیم کا آزاد انہ تی مطاکیا اس طرح شور ائی نظام کے ذریعہ فقہ حنی مدون ہوئی اور ممائل کے ممکنہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر تمتی فیصلہ کیا گیا جو دین فطرت کے مطابق تھا، یہی و جہ ہے کہ جب پہلوؤں کا جائزہ لے کر تمتی فیصلہ کیا گیا جو دین فطرت کے مطابق تھا، یہی و جہ ہے کہ جب بہلوؤں کا جائزہ لے کر تمتی فیصلہ کیا گیا جو دین فطرت کے مطابق تھا، یہی و جہ ہے کہ جب بہلوؤں کیا شاخت ہوئی تولوگوں نے اسے بطیب خاطر جول کیا۔

فقة حنفی کی قبولیت عام کی ایک اہم و جدامام ابوطنیفہ کے اصول واجتہاد واستنباط کی وسعت بھی ہے کہ امام صاحب نے ادلہ اربعہ کتاب وسنت، اجماع وقیاس کے علاوہ قضا یا سے صحابہ، استحمال عرف استصحاب، اورمصالح مرسلہ سے بھی مسائل کے استخراج و استنباط میں مددلی، جب کہ دوسرے ائمہ کے نز دیک استفاصول استنباط نہیں۔ فقہ حنفی کی وسعت کا ایک سبب یہ بھی ہے، کہ اس زمانے میں فقہ تقدیری کو عام طور پرمعیوب خیال محیاجاتا تھا، مگر امام صاحب نے اس میدان میں اپنی فکری صلاحیتیں برمعیوب خیال محیاجاتا تھا، مگر امام صاحب نے اس میدان میں اپنی فکری صلاحیتیں

صرف فرما کر ہزاروں تقدیری مبائل کاحل متنظ فرما کر امت مبلمہ کے لیے وہ آمانی

فراہم کر دی ،جس سے دوسرے فقہا کا دائن اجتہاد تقریبا خالی ہے۔ اگر چیابعض ناقدین امام نے اس بنیاد پر طنزاً بہاں تک کہا، 'اعلم الناس بمالمدیکن ' لین امام صاحب کومسلمانوں کے معاملات ومسائل اوران کی پیش آنے والی مشکلات كا حماس قبل از وقت ہوگیا تھا، ان كا نقطہ نظرتھا، كہ معاملات اورممائل سامنے آنے سے پہلے ہی ان کا شرعی حل و هوند لیا جائے آپ فرمایا کرتے تھے:

انانستعد للبلاء قبل نزولها فاذا ماوقع عرفنا الدخول

فيه والخروج منه (تاريخ بغداد ي 130 ص 348)

مصیبت آنے سے پہلے اس مقابلے کے لیے ہم تیاری کر لیتے ہیں، تا کہ جب وہ يين آئے تو جميں معلوم رہے كداب جميں كيا كرنا ہے۔

ایک بارآپ نے یہ جمی ارشاد فرمایا:

لولاهذالبقى الناس فى الضلالة (كردرى جاس 44) اگریه تیاری منهوتولوگ گم کرده راه ہوجائیں گے۔

فقہ حنی میں ہرز مانے کے جدید مسائل کاحل پیش کرنے کی کامل صلاحیت موجود ہے۔امام اعظم نے ممائل فقہیہ کے استناط میں انسانی فطرت کالحاظ کیا ہے، کیول کہ اسلام دین فطرت ہے،اس بنا پرایسے مسائل میں جہال کوئی تص موجود نہ ہویاروایات مختلف ہوں ،تو مذہب حنفی میں عام طور پر فطری تقاضوں کو وجہ ترجیح قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پرمسواک کے متعلق "عند کل صلوۃ" کی روایت کے مقابلے میں" عندکل وضوء" کو اس لیے ترجیح حاصل ہے، کہ بیدرو ایت فطری تقاضے کے قریب تر ہے۔ چول کہ مسواک فطری طور پر منداور دانتوں کی صفائی کے کام آتی ہے اور صفائی طہارت کا جزہے اس لیے احناف کے نز دیک منواک وضو کی سنت ہے۔جب کہ دیگر

ائمہ کے نزدیک مواک نمازئی سنت ہے۔ امام اعظم ابو صنیفہ نے فرمان الہی
"یریں الله بکعہ الیسر ولایریں بکعہ العسر" کے مطابق فرض اور حکم کی
تعریفات میں سخت قیود لگا کرلوگوں کے لیے آسانی پیدائی ہے۔ آپ کے نزدیک
فرض وحرام کا اثبات الی نص سے ہوتا ہے، جو ثبوت اور دلالت دونوں اعتبار سے قطعی
ہو۔ اسی طرح امام اعظم کے وضع کردہ دیگر اصولوں کا تجزید کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ
حفی فقہ دیگر فقہوں کے مقابلے میں نہایت آسان اور زمی پرمبنی ہے۔

جن معاملات میں ائمہ کا اجتہادی اختلاف ہے،ان میں اگرامام اعظم کے موقف کا تجزیہ کیا جائے تو آپ کا نقطہ نظر مبنی برا حتیا ط نظر آئے گا۔

یہ وہ اہم خصوصیات ہیں جن کی بنا پر فقہ حنفی کوملمانوں کے ہرطبقہ نے قبول کیا اور ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والوں نے اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کی ، چنانچے عہد امام اعظم سے لے کرآج تک یہ مکتب فقہ اپنی پوری قوت و تو انائی کے ساتھ پھیلتا چلا جارہا ہے۔ دنیا کے تمام ملکوں میں امام اعظم کے مقلد موجو دہیں ، بلکہ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا، کہ آج حنفی ملک فقہ پر چلنے والے مسلمان سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں اور امام کی مقبولیت ان کی فقہ کی عظمت و ہمہ گیری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دعا کا ثمرہ ہے ، یہ مقبولیت ان کی فقہ کی عظمت و ہمہ گیری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دعا کا ثمرہ ہے ، جو آب نے امام صاحب کے والد اور ان کی اولاد و احفاد کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی ،۔امام صاحب کے یو تے اسماعیل بن تماد کا بیان ہے :

نحن نرجو ان یکون الله تعالیٰ قداستجاب بعلی فیدا .
(مبیض العجید من 5)

ہم امیدر کھتے ہیں ،کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول رمائی ہے۔ محدث علی قاری نے گیار ہویں صدی ہجری میں حنفی مذہب کے مقلدین کوتمام اہل اسلام کاد و تہائی قرار دیا ہے۔ (مرقاة شرح مشكوة ج ام 24)

امام ربانی مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:

تحسی تکلف اورتعسف کے بغیر کہا جاسکتا ہے، کہ کشف کی نظر میں مذہب حنفی ایک عظیم دریا کی صورت نظر آتا ہے اور دوسرے مذاہب نہرول کی صورت میں دکھائی دیتے بین ، ظاہری نظر سے بھی دیکھا جائے تو امہ سلمہ کا سواد اعظم امام اعظم ابوحنیفہ کا پیرو کار ہے۔ (مکتوبات دفتر دوم مکتوب 55)

علامہ ابن خلدون 732 ھرتا 808 ھرفقہ حنفی کے متبعین کی کنڑت اور اس کے بعض اساب كوان الفاظ مين بيان كرتے مين:

آج امام اعظم ابو عنیفہ کی فقہ کے پیرو اہل عراق مسلما نان ، ہند وجین و ماوراء النبر اورتمام عجم کے اہل اسلام میں ، کثرت کی وجہ دراصل یہ ہوئی ، کہ اول تو اس مذہب حنفی نے دارالاسلام عراق میں جنم لیا، جس کو قدرتاً مقبولیت عامہ نصیب ہونی عاہیے پھران کے نٹا گردول نے خلفائے عباسیہ کی صحبت میں رہ کر تالیفات کے تو دے لگادیے تھے، ثافعیول کے ساتھ ان کے زبر دست مناظرے رہے اور اختلافی مهائل میں اچھی اچھی بحثیں ان کے قلم سے لیں ، یوں وہ علم میں منجھ گئے اور عمین النظر بن گئے اور جو کچھان کی فضیلت و برتری تھی وہ منظرعام پر آگئی ۔ حنفیوں کے کچھلی کارناہے قاضی ابن العربی اور ابوالولیدالباحی کے توسط سےمغرب میں پہنچے گئے۔

(مقدمها بن خلدون ص431،430)

ابن خلدون کایه تجزیه تقریباً مواچه موسال پرانا ہے، اس دور میں فقه حنفی کی مقبولیت

اور اس کے متبعین کے دائر سے میں بڑی وسعت پیدا ہوگئی ہے ، عراق ، ایران ،
افغانتان ، پاکتان ، ہندو سان ، بنگلہ دیش ، چین ، برما، سری لنگا، نیپال ، ترکی ، مصر، شام ،
سوڈ ان ، یورپ و امریکہ میں جہال بھی سنی مسلمان موجو دیس ان کی غالب اکثریت فقہ
حنفی کی پیروکار ہے مصر جہال امام شافعی نے اپنی فقہ کو از سرنو مرتب کیا تھا، وہال بھی
حنفیوں ، می کی اکثریت ہے اور حکومت کا آئین و دستور مسلک حنفی ، می ہے ۔ اس طرح بلا
شک و شبہ یہ بات کہی جاسکتی ہے ، کہ دنیا میس مسلمانوں کی دو تہائی سے زیادہ اکثریت
حنفی فقہ پر عمل کرتی ہے ۔

فقة حنفی کی عالم گیرمقبولیت کااندازہ 1911ء کی اس رپورٹ سے بھی لگایا جاسکتا ہے، جس میں عالمی سطح پرتمام مسلمانان عالم کے فقہی مسالک کے ماسنے والوں کاعمومی جائزہ پیش کیا تھا،کہ مسلک کے ماسنے والول کی تعداد کیا ہے۔

زید بیمکتب فکر کی تعدادتقریباً 30 لا کھا ثناعشریدایک کروڑ 35 لا کھ اوراہل سنت و جماعت میں سے امام احمد کے ملقدین کی تعدادتقریباً تیس لا کھ

امام ما لک کے مقلدین جار کروڑ امام ثافعی کے مقلدین تقریباً دس کروڑ

امام اعظم کے مقلدین تقریباً چونتیں کروڑ۔

(انيائيكلوپيڈيا آف اسلام مختصرليڈن 1911ء)



## فترحنفي كاقسبول عسام

قران و مدیث کے احکام اور صحابہ و تابعین کے فیصلوں اور فاوی کی نظیروں کی چھان بین کرکے اہل علم ایک مجلس نے ابو صنیفہ جیسے مبتحر عالم اور نکتہ رس مجتهد کی سربراہی میں قانون اسلامی کے جواحکام مفتح شکل میں نکال کر دنیا کے سامنے پیش کیے، مزید برآں اصول شرعیت کی روشنی میں وسیع بیمیانه پراجتها دکر کے زندگی کے ہر بہلو میں پیش آنے والی امکانی صورتوں کے لیے جو قابل عمل آئین مرتب کردیے تھے، ان کے بعد شکل ہی سے انفرادی کو ششش کرنے والے فقہا کی آرا کو وقیع سمجھا جاسکتا ان کے بعد شمور فقید بھی بن آدم کہتے ہیں:

وكانت الكوفة مشعونة بالفقه وفقهاء ها كثير مثل ابن شبرمة وابن ابى ليلى والحسن بن صالح وشريك وامثالهم فكسنت اقاويلهم عند اقاويل ابى حنيفة و سير بعلمه الى البلدان وقصى به الخلفاء والائمة والحكام واستقر عليه الامر (مرفق 25%)

کوفہ فقہ سے بھرا ہوا تھا، وہاں بے شمار فقہا تھے، مثلا ابن شرمہ، ابی ابی لیگی میں بن مالے اور شریک وغیرہ مگر ابو حنیفہ کے اقوال کے آگے دوسرے فقہا کے اقوال کا بازار سردپڑگیا، انہیں کا علم مختلف علاقوں میں پھیل گیا اسی پر خلفاء ائمہ اور حکام فیصلے بازار سردپڑگیا، انہیں کا علم مختلف علاقوں میں پھیل گیا اسی پر خلفاء ائمہ اور حکام فیصلے کرنے لگے اور معاملات کا جان اسی پر ہوگیا۔

خلیفه مامون الرشید کے عہد تک حنفی فقہ کا جان اس بڑے بیمانے پرعام ہوگیا تھا ،کہ

امام اعظم کے مخالف ایک فقیہ کے خلیفہ مامون کے وزیراعظم فضل بن سہل کومشورہ دیا،
کہ حفی فقہ کا استعمال بند کرنے کا احکام جاری کر دیے جائیں، وزیراعظم نے اس سلملہ
میں معاملہ ہم دانشوروں کو بلا کررائے لی، انہوں نے بالا تفاق کہا:

ان ههذا الامر لا ينفذ وينتقص جميع الملك عليكم ومن ذكرلك هذا فهو ناقص العقل فقال له الفضل بن سهل هذا ان سمعه امير المومنين لايرضى به (مونى ج2م 1570) يربات أبيل على اور ما دا ملك آپ لوگول بر نوف برا سے گا، جم شخص نے آپ كو

یہ مثورہ دیا ہے" ناقص العقل" ہے وزیر نے کہا میں خود بھی اس خیال سے متفق نہیں ہول اورامیرالمونین بھی اس سے راضی نہوں گے۔

اسلامی تاریخ کابیاہم واقعہ ہے، کہ شخص واحد کی قائم کی ہوئی فہی کوئی کے شرعی فیصلے اور فہی ممائل ارکان مجلس کے علمی وقار اور ان کی حن نیت واخلاص کی بدولت اسلامی حکومتوں کا قانون اور مسلمانوں کی دینی ومعاشرتی زندگی کا قابل قبول راسة بن گیا۔ مزید برال متقبل کے لیے انفرادی طور پر قانون اسلامی کو مدون و مرتب کرنے والوں کے لیے روشن لا کے ممل عطا کر ذیا۔ چنائچ بعد میں جتنے دوسرے بڑے بڑے بڑے فہی نظام بنے وہ اپنے طرز اجتہاد اور نتائج اجتہاد میں چاہے اس سے مختلف ہوں، مگر ان کے لیے فتہ حنفی کا اصول اجتہاد ہی نمونہ تھا، جہیں سامنے رکھ کردیگر فہی نظام کی شخیل و تعمیر کی گئی۔ امام موفی نے برسند متصل امام ابوالقم بن بر ہان نحوی ثقہ کا پہول کیا ہے۔

من رزقه الله فهمر المنهب ابي حنيفة ونحو الخليل راي

منهما الآية الباهرة والجرعة المعجزة واستنار فى قلبه ان الله لعر يخص بهما الامنهج الحق وشرعة الصدق.

جس کو اللہ تعالیٰ امام ابوحنیفہ کے مذہب اورامام طلیل بصری کی نحو کے سمجھنے کی صلاحیت عنایت کرتا ہے، وہ متحیر کرنے والی نثانی اورعاجز کردینے والا گھونٹ بھرے گا وراسکے دل میں نورپیدا ہوگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ابوحنیفہ کے مذہب اور طلیل کی نحو سے راہ حق اور طریقہ صدق کو مخصوص کیا ہے۔

التاذاديب ابويوسف يعقوب بن احمد نے كہا ہے

حسبی من الخیرات مااعد دته یوم القیامة فی رضی الرحن دین النبی همه خیر الوری ثمر اعتقادی منهب النعمان

کافی بیں مجھ کو قیامت کے دن وہ مجلائیاں جواللہ کی رضامندی کے لیے میں نے مہیا کر کھی بیں اور وہ حضرت محمد کاٹیائی بہترین خلائق کا دین اور ابوطنیفہ نعمان کے مذہب کا اعتقاد ہے۔

ابتدا میں بعض اہل علم کا گمان تھا، کہ فقہ حنفی اپنے مرکز تدوین سے باہر پھیلنے کی قوت نہیں کھتی ایک ساری دنیانے دیکھ لیا کہ امام اعظم کی وفات کو ابھی چند دہائیاں ہی گزری تھیں، کہ فقہ حنفی دنیا ہے اسلام کے غالب خطول تک پہنچ گئی۔ سفیان بن عینیہ کہتے تھے:

الثاه اما المحدرضاخان مخدث بربلوی النید ودیگرعلاء اہلسنت کے مجرب عملیات کامتنداور تھے شدہ مجموعہ



27 /



William Carried in Straight

اروبازار لايور ان: 042-37240084

Marfat.com

الم المحدوث المال بربلوى قدى برفالعزيز صوفي عراب شارطام معودي ارفويازار لايهور 

Marfat.com



Marfat.com